کاش کر وا دیں شبہ بطحاء سے کہہ کرحشر میں ہم فقیروں کی شفاعت والدینِ مصطفیٰ مشیق

> **حسب خوابش** سجاده شین آستانهالیقادریسدرهٔ لیک سید محرانورگیالی قادری رزاقی مسید

تحریروتحقیق **افتخار احمد حافظ قادری**  شماره: ۱۸۹۳۳ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

## بسمه تعالى



## آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه عليها السلام

## نویسنده گرامی جناب آقای افتخار احمد حافظ قادری

## سلام عليكم

احتراماً ضمن سپاس و قدردانی از اهداء آثار ارز شمند جنابعالی به کتابخانه آ ستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیها السلام بدینوسیله اعلام وصول کتابهای ذیل اعلام می شود.

١ . مناقب والدين مصطفى كريم صلى الله عليه و أله وسلم

٢ . سيدنا ابوطالب رضى الله عنه (احوال، آثار ، مناقب)

٤. شهزادي كونين (احوال، آثار، مناقب)



اسماعيل محمدي

مدير كتابخانه وموزه



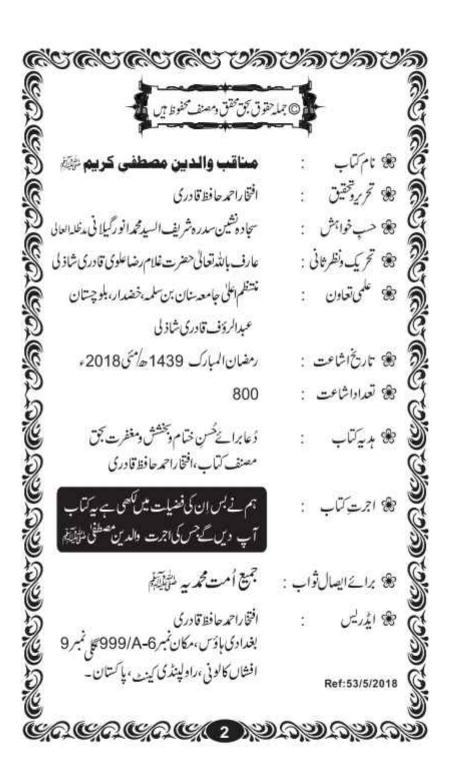



| ♦ ف&ر سټ ﴿                                                      |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| عنوال                                                           | صفي نم |  |  |
| تساب كتاب                                                       | 3      |  |  |
| طعه تاریخ اشاعت کتاب هذا                                        | 8      |  |  |
| قدمه                                                            | 9      |  |  |
| باب اول 🌘                                                       | 13     |  |  |
| لدين مصطفیٰ کريم علیہ /طبارت وعصمت نسب پاک                      | 14     |  |  |
| رمصطفیٰ عرفظهٔ اور قر ایش کی فضیات                              | 15     |  |  |
| نقلى نو رمصطفىٰ طائفتم بذر بعيه نكاح                            | 16     |  |  |
| تدس نبی علی اوروصیت آ دم ملیفا                                  | 17     |  |  |
| م عَلَيْظِ سے افضل کوئی نہیں/رسول الله سَلَطِظُ کی خاندانی عظمت | 18     |  |  |
| بوب ورزائل مے محفوظ                                             | 19     |  |  |
| رِدوزخ حرام ہے/ زمانہ فتر ت کی تعریف                            | 20     |  |  |
| جدا دِنبوی مَرَّاقِیًا کی نجابت وشرافت                          | 21     |  |  |
| لدين مصطفیٰ سُلطیٰ جنتی ہیں/مقام محموداوروالدین                 | 22     |  |  |
| عرت عكرمه طافلة                                                 | 24     |  |  |
| لدين مصطفى منافيظ بإرب حيارا قوال                               | 25     |  |  |
| يت و تقلبك                                                      | 26     |  |  |

| 27 | ابن عباس کی تفسیر/ ابن جوزی کی تفسیر           |
|----|------------------------------------------------|
| 28 | رازی/صاوی/شیخ سلیمان مُمل کی تفسیر             |
| 29 | اساعیل حقی/نعیم الدین مرادآ بادی کی تفسیر      |
| 30 | مام <i>قشیری المحمود</i> آلوی کاموقف           |
| 31 | سلیمان بن <i>عمر/</i> ثناءالله پانی پتی کاقول  |
| 33 | عدیث أحیاءالوالدین/سیدة عائشه طافها کی روایت   |
| 34 | ۇرالختار كاقول                                 |
| 35 | حدیث اُحیاء کے رموز/تلمسانی /حقی/سہبلی کاارشاد |
| 36 | قرطبی کا قول/ بزرگان دین کے اقوال              |
| 37 | بوبکر مالکی/ رازی/ امام سیوطی کا قول           |
| 38 | شاه عبدالحق محدث وبلوى كاقول                   |
| 39 | ایمان ابوین پرعلاءاُمت کے اقوال                |
| 40 | دعوت غور وقكر                                  |
| 41 | والدین کریمین،امام سیوطی اور اُن کے رسائل      |
| 58 | عبدالوہاب شعرانی/امام قسطلانی کاقول            |
| 59 | زرقانی / محمدالحاج کردی کاقول                  |
| 60 | فرنگی محل/ امام صاوی/ این عابدین کا قول        |
| 61 | دیار بکری/آلوی/سلیمان مُمل/قاسم جسوس کاموقف    |

| زیبا کلمات ہے گریز                                 | 32 |
|----------------------------------------------------|----|
| ول الله على كالكيف به بيان سے بچو                  | 32 |
| م شافعی کاادب،مقام غور وَلَکر                      | 64 |
| 3                                                  | 64 |
| لدین کریمین پرتخ ریمونے والی چند عربی کتب کی فہرست | 55 |
| اقب بحضور والدين مصطفى كريم تأثيم                  | 88 |
| پاب دوم 🆫                                          | '3 |
| وال سيدناعبدالله ولطفؤ                             | 4  |
| يدناعبدالله طافظ كى اولا د                         | 91 |
| بالمنتظر                                           | )2 |
| ا دی مبارگ                                         | 93 |
| مین و آسان اور جنت میں خوشیاں                      | )4 |
| ماحت وبلاغت                                        | )4 |
| سال سيدنا عبدالله طاطط                             | 95 |
| يدة آ منه ﷺ كاغم                                   | 95 |
| يدناعبدالله طانط كي وفات رِ فرشتوں كے كلمات        | 96 |
| رار مبارك سيدنا عبدالله طالثة                      | 97 |
| اقب بحضور سيدنا عبدالله الأثرة                     | 00 |

| 103 | 🦸 باب سوم                                             |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 104 | احوال سيرة آمنه وكلها                                 |
| 114 | مزارسيدة آمنه فظها                                    |
| 115 | ا بواءشريف                                            |
| 120 | ابوا بہتی کے شیخ محدی کا بیان                         |
| 122 | جگه اور زمانے کی قیرنہیں                              |
| 124 | حضور پُرنور ﷺ کیا پی والدہ ہے محبت وعقیدت             |
| 125 | فواطم وعواتك                                          |
| 126 | سرکار مدینه طبطا کی رضاعی مائیں                       |
| 129 | سر کار دوعالم مَنْ ﷺ کے رضاعی بھائی و بہن             |
| 131 | سر کار منافقاً کے والدین کریمین کی عمریں              |
| 132 | سلام بحضورسيدة آمنه نظها                              |
| 134 | شعرائے عرب کا نذرانہ عقیدت                            |
| 136 | مناقب بحضور سيدة آمنه طيبه طاهره فأثفا                |
| 141 | نادروقد یم عربی کتب کے سرورق کے عکس                   |
| 157 | كتابيات                                               |
| 159 | كتاب بذا پرموصول ہونے والے تاثرات                     |
| 167 | كتاب سيدنا ابوطالب بالطؤير موصول مونے والے چندنا ثرات |
| 189 | مصنف کتاب ہذا کی شائع ہونے والی کتب کی فہرست          |



あとべき じんしゅう じんしん مقدمه وجہ تخلیق کا ئنات حضور پُر نور ماٹی آٹھ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے عرض کیا کہ میری اہل ہیت میں ہے کوئی ایک بھی دوز خ میں نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رنعت عطافر مادی ہے۔حضرت امام فخر الدین رازی بیشتا اپنی تصنیف ''فسو اند'' میں حضرت ابن عمر ٹاٹھائے قبل کرتے ہیں۔ اذا كان يومُ القيامة شفعت لابي وأمي و عمّي أبي طالب وأخي كان في الجاهلية روز قيامت مين اينے والد، والده اور چياا بوطالب اور جاہلیت کے دور کے ایک بھائی کی شفاعت کروں گا۔ ا يمان لائے اور پھرائي سابقد حالت مين تشريف لے گے۔ آپ سُونيَة کے والدين کریمین کوزندہ کرناصرف آپ مٹائیجا کے اعزاز وتکریم کے لئے تھاوگرنہ وہ تو حصما جنتی ہیں۔اللہ تعالی کے نبی معظم مرتابہ اس لائق ہیں کہ وہ انہیں جس فضل وانعام ہے اصام محب طبری نے ذخصائسر العقبیٰ میں حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹٹؤے روایت کی ہے کہ ابولہب کی بیٹی نے حضور پُرنور طاقیۃ کی خدمت میں آ کرعرض کیا! ک 💆 بارسول الله منفقة! لوك كهتم بين كه تُو دوز في كي بيني ب تو آپ منفقة نے اس پر 



あせんせんせんせんせんかんしょうしょう سجاده نشين دربار عاليه قادريه سدرة شريف ،فضيلة الشيخ حضرت السيدمجمه انور گیلانی قادری رزاقی حموی مدخله العالی ہے ہماری طویل رفاقت ہے اکثر سفر وحصر ﴾ میں ایک دوسرے کے جمراہ ہوتے میں اور آپ اس ناچیز سے انتہائی محبت شفقت اوراحیان فرماتے ہیں۔ ا یک دن دوران ملاقات قبلہ پیرسیدانورشاہ گیلانی صاحب نے اپنی اس شدیدخواہش کا اظہار فرمایا کہ نبی کریم مٹائیٹھ کے والدین کریمین کے مناقب بربھی ایک کتاب آنی جا ہے۔اس بندہ ناچر نے قبلہ پرصاحب کی خواہش پر لیک کہا،ای طرح یا کتان میں سلسله قادر بیشاذ لیه کی سرخیل شخصیت ، عارف بالله تعالی ،حضرت غلام رضا علوی قادری شاذ لی مدخله العالی کی تحریک ، پذیرائی اور وُعاوَل سے اس موضوع برکام کی ابتداء ہوگئی اور آنجناب نے اس موضوع پر بندہ کوکئی نادرعر بی کتب ہے بھی نوازا۔ الحمدللد! كثير عربي وأردوكت كامطالعة كرنے كے بعدان كتابوں سے خوشہ چینی کرتے ہوئے بیصد پیعقبیت بارگاہ والدین مصطفیٰ کریم مٹائیآم میں پیش کیا جار ر ہے جو یقیناً اُن کی ہارگاہ اقدس میں قبول ومنظور ہوگا۔ کتاب کی ترتیب کچھای طرح ہے ہے کہ مقدمہ بذا کے بعد کتاب کوتین ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باب اول میں سرکار دو عالم منتظام کے والدین کرمیین کے احوال ومناقب ہیں، باب دوم میں خصوصیت سے سید کا نئات مٹیٹیٹی کے والد ﴾ ماجدسيدنا عبدالله بن عبدالمطلب الله كاحوال ومناقب اور باب سوم مين خصوصيت ے جان کا نئات مرابق کی والدہ ماجدہ سیرة النساء سیرة آمند علی کے احوال و 🖔 مناقب كتاب كى زينت بنے ہوئے ہيں۔  کتاب بندا کی تیاری میں کسی طور بھی کسی نے تعاون فر مایا تو میں اُن کاشکر گزار ہول خصوصاً أن عظيم شخصيات كاجنہوں نے اس موضوع پر نا دركت فراہم كيس، اُن شعراء کا بھی شکر میدادا کرتا ہول جنہوں نے کتاب پر قطعہ تاریخ اور والدین مصطفیٰ كريم مليَّة برمنا قب اورتاثرات ارسال فرمائ\_ خصوصاً کچھوچھے شریف ہے اشرف العلماء، شیخ طریقت حضرت علامہ ابوالحن سیدمحد اشرف جیلانی مدظله العالی نے کتاب بذا پر تحقیق تاثرات ارسال فرمائے اورای طرح حضرت سید فاضل اشرفی میسوری مدخلدالعالی نے کتاب ہذا پر تاثرات ارسال فرمانے کے ساتھ والدین مصطفیٰ کریم می ایک منقبت بھی ارسال فرمائی۔ وُعا ہے کہ اللہ متارک و تعالیٰ اس بندؤ ناچیز کی بیداد نی کاوش قبول ومنظور فرمائے ،حضور پُر نور ﷺ کی ساری اُمت کی بخشش ومغفرت فرمائے ، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگز ر فرما کر ہمیں ادب کی دولت نصیب آمين بجا ٥ سيد المرسلين التَّالِيَّةِ خاكيائے درائل بيت نبوى متوامع الفائقان وسك 14 شعبان المعظم 1439 ه ناچيزافقاراحمه حافظ قادري يَمْ مَى 2018ء افشال كالونى راولپنڈى كينٹ *@@@@@@(12)\@@@@@@* 





*ര്യ ര്യ ര്യ ത്രയ ത്രയ്ക്കാര്*ക്കാര് مجھے بہتر ھے میں رکھا۔ جامع ترمذی کے ابواب مناقب میں حدیث نیوی ہے۔ "میں محد بن عبدالله بن عبدالمطلب جون ، بلاشبدالله تبارك وتعالى في مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے اُن سب میں ہے بہترین میں رکھا، پھراُن کے دوگروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا ، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھراُن کے خاندان بنائے تو مجھے اچھے خاندان میں رکھا، اورسب ہے اچھی شخصیت بنایا۔'' صحیحمسلم میں حضرت واثله بن اسقع الطفؤ سے روایت ہے كرسيدكا ئنات حضور يُرنور مِنْ اللهِ في في ارشاد فرمايا: '' بے شک اللہ تعالی نے اولا دابراہیم سے حضرت اساعیل ملیفا کوچن لیا اوراولا دِاساعیل ملیکا ہے بنو کنا نہ کواور بنو کنا نہ ہے بنوھاشم کوچن لیااور بنوهاشم ہے مجھ کو چن لیا''۔ نور مصطفی ﷺ اور قریش کی فضیلت حضرت ابن ابي عمرو العدني في الي مستدين حفرت ابن عباس والثلاث فقل كياب: أن قريمش كمانت نوراً بين يدي الله عزوجل قبل أنه يخلق آدم الله ألفسي عام يسج ذلك النور وتبسح الملاتكة يتسبيحه ، فلما خلق الله آدم ﴿ أَلُكُ ، أَلُقَى ذَلَكَ النور في صلبه ، قال رسول الله عَيْنَهُ فأهبطني الله الى الارض في صلب آدم ، وجعلني في صلب نوح ، وقدرني في صلب 

あとべいべいべい じあじあじあせん ابراهيم، ثم لم يزل الله يتقلني من الأصلاب الكريمة الى り高いのででありませんできょうしょうしょうしょうしょうしょう الارحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي ... قریش بارگاہ البی میں سیدنا آ دم کی تخلیق سے دو ہزارسال قبل بصورت "نور"موجود تحاوروه نور تنج يزهتااور فرشة أس كي تنج يرتبي يزهة تھے جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم ملیقا کو پیدا فرمایا تو اُن کی پشت میں اس نورمبارک کورکھا ،رسول اللہ مائی آیا کا فرمان مبارک ہے مجھے اللہ تعالی نے پشت آ دم علیقا میں زمین برأ تارا اور مجھے پشت نوح میں رکھااور پھر پشت ابراهیم علیه میں ، پھراللہ تعالی نے مبارک پشتوں سے یاک ارحام کی طرف منتقل فرمایاحتی که میں اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا۔ اس روايت كوحافظ الحديث عاشق رسول مشتقط حصرت امام جلال الدين السيوطي ﴿ اللَّهُ السِّهِ مَا لَ "السَّقام السندسية في النسبة المصطفوية " مرّ ذ کرفر مایا ہے۔ منتقلى نور مصطفى 🍇 بذريعه نكاح مولائے کا تنات ،شہنشاہ ولایت سیدناعلی کرم اللّٰہ وجبہ سے روایت ہے كدرسول الله علي في أرشا وفرمايا: ''میراجوہر ولادت نکاح کے ذریعے نتقل ہوتا چلا آ رہاہے تا آ ککہ مجھے میرے والدین نے جنا۔'' رسم نکاح مسلمانوں کے درمیان ہوا کرتی ہے ند کد کفار کے درمیان مولود كعيسيدناعلى الأثافظ كى اس روايت مباركه عصريحاً واضح جوتا بكروحة تخليق كائنات حضور پُرنور مَنْ آلِيَا كَ والدين كريمين موحد مسلم اورصاحب ايمان تنف ـ 



مذکورہ عبارت سے واضح ہے کہ سید کا تنات مٹیائیج اصلاب طبیہ سے ارجا طاہرہ میں پنتقل ہوتے رہے۔ محمد ﷺ سے افضل کوئی نہیں! ذخبانسو العقبيي مين ايك حديث مباركه ہے كدأ مالمؤمنين حضرت عائشہ صدیقتہ ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مجھ سے جبریل اُمین نے کہا! میں نے زمین کے مشرق ومغرب کو گھنگال ڈالامگر کو ٹی شخص حضرت گھر ﷺ ےافضل نہ بإيااور ندكوئي خاندان بنوهاهم ملائلات بهتريايا\_ مر کا ردوعالم ﷺ کے والدین کریمین موحد مسلم اورصاحب ایمان تھے۔ آپ مُرْبِيَةِ كَاخَاندان ونب دنيا كے خاندانوں سے اشرف واعلیٰ ہے اور بيرو وحقيقت ہے کہ آ پ مٹائیڈیز کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی بھی اس شرف عظیم ہے اٹکار نہ کر سکے۔ حضور پُر نور مُنْ اللِّيمَ كُمُ مُمَام آباؤ اجداد اینے زمانہ کے عقلا مِحکماء، سادات عظام اور قائدين كرام تنصيه بلاشبہ سید الاولین و الآخرین کےوالدین کریمین سحانی اورجنتی ہیں، أن كے متعلق انتہائی احتیاط ہے لب کشائی کرنی چاہے کہیں ایبا نہ ہو كہ حضور پُرنور مَرْقِيَةِ كَى اذيت كاباعث بن كرملعون تشهراديج جائيس-(نعوذ بالله) رسول الله ﷺ کی خاندانی عظمت سركار مدينه من الله في خودا في عظمت خانداني بيان فرمائي - آب المالكة فرماتے ہیں که 'اللہ تبارک وتعالی نے مخلوق کی تخلیق فرمائی مخلوق سے حضرت آ دم عیرہا کی اولاد کا انتخاب کیا ، حضرت آ دم کی اولا دے عرب کا انتخاب کیا ، عرب سے قبیلہ منضرکا انتخاب کیا، منضو سے قبریش کا انتخاب کیا، قبریش سے بنسو هاشم کا 

ぬしゅうしゅう じゅうしゅうしゅう انتخاب كيااور پهر مسجهے بنى هاشم سينتخب كيا، يس نيك اوگول سے نيك اوگول کی طرف نتقل ہوتار ہاہوں۔۔۔ أيك اورروايت مين نبي اكرم مِنْ الله في إلى اين خاندان عظمت بيان فرماني: ''خبر دار! الله تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا پھر اُس کے دوگروہ بنائے تو مجھے اُن دونوں میں ہے بہترین گروہ میں منتقل فرمایا، پس میں گھر کے لحاظ ہے بھی تم سب ہے بہتر ہوں اور ذات کے اعتبار ہے بھی تم ہےافضل ہوں''۔ عیوب و رزائل سے محفوظ الله تبارک و نعالی نے ہر دور میں سرکار دوعالم من ﷺ کے آباؤاجداد کوتمام عيوب ورزاكل مصحفوظ ركها منفيع الملذبين مراية فرمات مين كديس مرزمان میں بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ حضرت آ دم ملیکھا کی اولا دہیں ، میں ایجھے گروه کی طرف پنتل ہوتا آیا ہوں حتی کہ اُس گروہ میں آیا ہوں جس میں اب ہوں۔ مركارمديد طافي اين نب طاهر رفخركت موع فرماياكرت تقد انسا النبعي لا كذب!! أنسا ابن عبدالمطلب میںاللّٰد کا نبی ہوں اوراس میں کو ئی جھوٹ نہیں اور ميں حضرت عبدالمطلب طائشًا كا بيثا ہوں۔ انا ابن الذبيحين میں دوذبیحوں (حضرت اساعیل علیظا اور حضرت عبداللہ ) کا بیٹا ہوں۔ حضرت علامه یوسف اساعیل النهانی خانشان پنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں۔ じゅうしゅうしゅう しゅうしゅうしゅうしゅうしゅう

あとべき じんしゅう じんしんしん (ترجمه) بردورين آپ الله كوببترين مائين اورباي حاصل بوت ر ہاور آپ مٹیٹینے کی ذات کمالات عالیہ کے عطافرمائے جانے کے سب باعظمت ے،ایے بی آپ مٹائل کانب شریف بھی باعظمت ہے۔ حفرت حواء ب لي كرحفرت آمند فله تك آب مليك كي تمام ما كين اور حضرت آدم مليا سے لے كر حضرت عبدالله والله الله تك آپ الله على كمام باپ برگزیده اورنیک وصالح تنے۔ نار دوزخ حرام ھے محدث ابن جوزي مرفوعاً حضرت على طائفات روايت فرمات بين كدحفرت جريل عليا فصفورني كريم ملي يتفي عاد ''الله تعالیٰ آپ کوسلام کہتا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے اُس صلب برجس میں آپ رہے ہو، اُس رحم میں جس نے آپ کو اُٹھایا اور اُس گود پرجس نے آپ کی پرورش کی ، ناردوزخ کوحرام کرد یا گیاہے"۔ حلب لینی پیشت مبارک ہے مراد حضرت سیدنا عبداللہ داللہ ، رحم مبارک سیدة آ منه نظفاورگو دمبارک ہے ٹمر ادسید ناابوطالب ڈٹلٹڈاورسیدۃ فاطمہ بنت اُسد۔ اس روایت ہے بھی بیہ بات واضح ہوگئی کدرسول اللہ کے والدین کریمین نا بی بیں۔ آقا کریم مرافقین کے والدین کا انتقال زماندفترت میں موااور بعثت قبل فوت ہونے والے کوعذاب نبیں ہوگا۔ زمانه فترت کی تعریف حضرت عيسلى عليظا كوجب زندوآ سانول برأشاليا كيااورأن كى كتاب أنجيل میں بھی تحریف کردی گئی تو اُس وقت ہے لئے کر جان کا نئات مٹائین کی بعثت تک کوئی 

*බ්පබ්පබ්පබ්පත්කප්කප*්ක اورشریعت نہیں آئی۔اس دوران صرف بت پرتی سے دورر بنا بی نجات کے لئے کافی تھا۔ بیدرمیانی زماندفتر تکازماند کہلاتا ہے۔ نبی اکرم مٹائی کے والدین کریمین نہ صرف بُت پرتی ہے بیچے ہوئے تھے بلکه مومن تھے، کفروشرک ہے یاک تھے،اللہ تعالی کی وحدانیت کوماننے والے تھے اور دین ابرا ہیمی پر قائم تھے۔ والدين مصطفیٰ ملطقیم كا زمانه فترت كا زمانه تفا\_اس لئے وہ غيرمعذب ہیں۔ کیونکہ حضور مڑھی کے والدین کونہ تو پہلے انبیاءا کرام کی دعوت پینچی اور نہ ہی حضور ﷺ کی دعوت پیٹی کیونکہ حضرت عیسیٰ ملیفاااورآ قاکریم مٹھیٹھ کے درمیان 6 سوسال كازمانە پاياجا تاہے۔ اجداد نبوی کی نجابت و شرافت اس بات برتمام سوانح اورنسب نگار متفق بین که حضور پر نور ما این کے تمام آ با وًا جداد شرافت ، عزت اور نیک نامی کا پیکر تھے ای طرح سر کار دو عالم ﷺ کی والده ماجده اوراو پرتک کی تمام خواتین یاک باز اور باوقارخواتین تھیں۔ سرکار مدیند من اللے کے خاندان کے تمام بزرگ شری طریقہ نکاح سے پیدا ہوئے اورآپ مان کا ساراسلسلہ سب محترم اور نامور بزرگوں برمشتل ہے اوروہ سب اپنے اپنے دور میں سر داراوراپنے اپنے قبیلوں یا اپنے اپنے علاقوں میں قائد تصور ہوتے تھے۔ ابن سعد المينة (وصال 230 ص) في ابن الكلبي عدوايت كى بك میں نے نبی اکرم ﷺ کی پانچ سو ماؤں (دادیاں اور نانیاں) کے نام لکھاور میں 🎖 نے اِن میں کے کی میں کوئی برائی یاز مانہ جالمیت کی کوئی چیز نہ پائی۔ 

حضرت امام فخرالدین رازی اور دوسرے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول الله عن من عام من باء حضرت آوم عليه تك توحيد يرتع-و رووا أن آباء ه كلهم الى آدم كانوا على التوحيد والدين مصطفى 🍇 جنتى هيس خصائص کیوی میں ہے کہ غزوہ اُحد میں ٹی کریم مٹائی آغ کا ہونٹ مبارک زخی ہوگیا،اس ہےخون مبارک جاری ہوگیا حضرت ما لک بن سنان ڈاٹٹڑ آ گے ہڑ ھے اور بارگاه رسالت مآب عقيقة ميس عرض كى يارسول الله عقيقة! محصاحازت دي كه میں بیٹون بند کردوں ،فر مایا! کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت عطا فرما ئیں ،اجازت ملنے پر حضرت مالک بن سنان بڑائٹر، سرکار دوعالم مٹھی آغ ہونٹ مبارک کو اتنا چوہتے ہیں کہ خون زُک جاتا ہے اور وہ خون مبارک بی جاتے ہیں۔اس محبت وعقیرت اور ادب پر انہیں بارگاہ رسالت مآب مراق نے اشارت ہوئی کہ اگرکوئی کسی جنتی مردکود کھنا جا ہتا ہے تو مالک بن سنان ڈاٹٹڈ کود مکھے لے۔ جس شخص کے جہم میں رسول اللہ مالی آنے کا خون مبارک چلا گیا أے دنیا میں ہی جنے کی بشارت مل گئی تو ذرا دل کی گہرائیوں سے غور فرمائیں کہ خود نبی ا كرم ﷺ جن كاخون ميں يعني رسول الله مشاقلة كوالدين كريمين تو كياوه جنتي نبيس ہیں؟؟مقامغوروْکرہے۔ مقام محمود اور والدين مصطفى 🏭 حضرت سیرنا عبداللہ بن عمر رکا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹاہیھے نے ارشاوفر مایا: '' قیامت کے دن جن کی شفاعت میں سب سے پہلے کروں گا وہ میرے 🖁 اہل بیت ہوں گے پھر جواُن کے قریب۔۔۔۔ 

حضرت عمران حصین سے روایت ہے کہ سیدالانبیاء مٹھی یہ نے ارشاد فرمایا: سأ لت ربي ان لا يدخل النار احداً من اهل بيتي فأعطاني ذلك میں نے اپنے رب سے وض کیا کہ میری اہل بیت میں سے کوئی بھی آ گ میں نہ جائے ایس اللہ تعالی نے مجھے یہ بھی عطافر مادیا۔ ندکورہ احادیث ہےمعلوم ہوا کہ حضور پُرٹور مٹھی کے اہل بیت میں ہے کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا اور تاجدا رکا نئات مٹائیٹیز سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت فر ما کیں گے اور بلاشک وشیہ سیدعالم مٹھائی کے والدین کرمیین آپ ﷺ کے اہل بیت ہیں اور وہ آگ میں نہیں بلکہ وہ تو جنت کے باغوں میں جلوہ گرہوں گے۔ ایک صدیث نبوی کامفہوم کچھاس طرح سے ہے کہ جان کا نئات منظم مقام محود پرچلوہ گر ہوکرا ہے رب سے اپنے والدین کے لئے شفاعت کریں گے۔ حضرت ابن عمر ﷺ ے روایت ہے کہ روز قیامت لوگ گروہ کی شکل میں اینے اینے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گےاورعرض کریں گےحضور! ہماری شفاعت فرمائیے، يبال تك كه شفاعت كى بات حِلتے جلتے بارگاہ مصطفیٰ منطقیہ میں آ جائے گی كيونكه بيشرف شفاعت روزاول سے بی ہمارے نبی کریم ماہیں کے تصبین مکتوب ہے۔ مضرقرآن حضرت علامه سيرمحودآلوي بغدادي فرماتے بين كه حضرت مقاتل سے روایت ہے کہ حیوانات میں ہے دس جانور جنت میں داخل ہول گے۔ (حضرت صالح مليلا كي اولمني ،حضرت اساعيل مليلا كا دنيه ،حضرت موى مليلا كي گائے، حضرت یونس ملیظا کی مجھلی، حضرت سلیمان ملیظا کی چیونی، اسحاب کہف کا کتا، لَ آپ اللَّهُ كَا أَنَّى -----じゅうじゅじゅう (23) きゅうきゅうきゅうきょう

あしんしんしんし じあじあせあせあ اصحاف کہف کے گئے کو چنددن تک نیک لوگوں کی صحبت میسر آئی تووہ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ان جانوروں اور حیوانات کے دخول جنت کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت اور تعلق کی بنا برأنبیں پیشرف دیا گیا۔ جب جانورصرف انبیاء کی نسبت کی بنا پر جنت جا سکتے ہیں تو والدین کرمیین کی تو سیدالانبیاءاور نبی الانبیاء ﷺ بے نسبت ہے وہ کیونگر جنت میں نہ جا کیں گے؟؟ آپ مائیلیلم کے والدین میں اور خوبی ندیمی ہوتی تو وہ پھر بھی جنتی تھے لیکن اس کے ساتھ وہ ایمان وتو حیداور دین ابراہیمی پریابند تھے لبذاوہ صرف جنت میں ہی نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ درجات میں جلوہ افروز ہوں گے. حضرت عكرمه بن ابوجهل ایک حدیث نبوی ہے حضرت عکر مدین ابوجہل نے رسول اللہ مٹھی ہے شکایت کی کہلوگ میرے باپ کو پُرا کہتے ہیں آپ مٹھیجائے لوگوں سےارشاد فرمایا۔ لاتسبوا الاموات فتؤذوا به الاحياء كەزىدول كوأن كےمردول كےسب سے اذيت ند كانچاؤ صاحب مسجمع الزوائد فرماتے ہیں کداس بات پرسب کا اتفاق ہے كه آب شابقة ابني قبرانوريس زنده بين اور بمار اعمال آب مابقة كي خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں لبذا جب حضرت عکرمہ واللہ کے باپ کے متعلق پُرا کہنے ہے روک دیا گیا کداییا کرنے ہے اُنہیں اذیت ہوتی ہے۔ ابولہب اور ابوجہل کا جہنمی ہونانص قطعی ہے ثابت ہے اگر اُن کو بُر ا کہنے ے اُن کے قرابتداروں کواذیت ہوئی تو اُنہوں نے سرکار مدیند میں اُنہام کی خدمت 

あしんしんしんし じあじあじあしあ میں شکایت کی ،آپ میں شرقیقے نے لوگوں کومنع فرمایا کدأن کےفوت شدہ رشتہ داروں کو بُرا نہ کہو کہ اس ہے تمہارے ان ساتھیوں کواذیت ہوتی ہے،حالا تکہ ان وونوں کے لئے ضعیف سےضعیف حدیث یاروایت نه ملے گی که به قابل مغفرت ہیں اورابدی دوزخی نہیں ہیںاور ندان کے ورثا کی اذیت پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہیں لعنت آئی ہے۔ آ قاكريم عنظ كا اذيت كم مرتكب يرتونص قرآني سالعنت موجود ہے۔للبذا جو مخص جان کا نئات مٹھی کے والدین کریمین اور چیا کے بارے میں نازیبا كلمات استعال كرربا بي تووه اصل مين ايخ تبي نراية كواذيت درباب اورالله تعالی کی لعنت کامستحق بن رہاہے۔ والدين مصطفى كريم ﷺ باريے چار اقوال سر کار دو عالم ﷺ کے والدین کرمیین مومن مسلم، ناجی ، صحابی اورجنتی ہیں ان ہے ہرگز کفر وشرک ثابت نہیں محدثین ،موزمین ،سیرت نگاروں اوراہل علم نے قوی دلاکل کے ساتھ 4 قول اختیار کیئے ہیں۔ قول نمير1: آپ ﷺ کے والدین کریمین دین ابراہیمی ( دین حنیف ) پر تھے اوراس پران کی وفات ہوئی۔ (حضرت امام فخر الدين رازي ، علامه محقق سنوسي ، شارح شفاء الشريف، حضرت علامه تلمساني ، امام ابن حجر مكي اور علامه زرقانی کا یمیموقف ہے)۔ قول نمبر2: آپ شائل کے والدین کریمین کا اہل فترت میں شار ہوتا ہے اور اہل 

فترت مؤمنين كيحكم مين مين \_حضرت عبدالله وكالؤاس حضرت اساعيل علياها تك الل فترت ہیںا یے دورسولوں کے درمیان کا زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ (حافظ ابن حجر عسقلاني کا يم موقف سے) قول نمبرد: آپ ﷺ کودین کی دعوت نہیں پنچی لہذاوہ عذاب میں مبتلانہ ہوں گے بلکہ نجات یا ئیں گے۔ (امام سبكي ، امام غزالي ، شارح مسلم، امام أبي اور امام شرف الدين مناوي كالييموقف ) قول نمبر4: وصال تو دین فترت بر موالیکن اعلان نبوت کے بعد حضور پُرنور مَنْ اَلِيَافِ نِے انہیں زندہ فرما کراسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور انہیں مرتبہ سحابیت بھی حاصل ہوگیا۔
رامام ابن شاهین ، امام ابوبکر خطیب بغدادی ، امام ابن عساکر ، امام سهیلی، امام محب الدین طبری ، امام ناصر الدین دمشقی ، حافظ ابن سیدالناس ، حافظ شمس الدین دمشقی ، شاہ عبدالحق محدث دهلوی ، حافظ ابن حجو مکی ، امام سید احمد حموی اور امام قرطبی کا بیم موقف ہے )۔

قرآن پاک کی آیت وَتقلْبک فی السّجدین ۔

قرآن پاک کی آیت وَتقلْبک فی السّجدین ۔

وفات عقیدہ توحید پر ہوئی اور وہ حمّا جنتی ہیں اس بارے قرآن پاک میں گئ آیات ہوا استعراء کی آیت 1218/19 اور اس کی تقیر بارے میں میں اس کے میں اس بارک موجود ہیں صرف صورة الشعراء کی آیت 1218/19 اور اس کی تقیر بارے سی میں سید کا سید کی تابید کی انہیں زندہ فرما کراسلام کی دولت ہے مالا مال فرمایا اوراُنہیں مرتبہ صحابیت بھی حاصل کھیڈ کرہ کرتے ہیں۔ 

*രിയരിയരിയ യിക്കയികയിക്കെയി*ക رسول الله من يج كر إلى المدادين عاولي بهي شرك كرف والانبيل گزرا بلكدسب رب كائنات كوجده كرنے والے تھے۔ الَّذِي يَرِكَ حِيْنَ تَقُومُ. وَتَقَلُّبُكَ فِي السُّجِدِينَ. جوآپ کود کیتار ہتاہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں میں آپ کے دورے کو۔ اس آیت بارے مفسرین نے کئی باریک نقاط کی طرف اشارے کے ہیں۔ چندایک مشہور ومعروف تفاسیرے اقتباسات۔ سیدنا عبدالله بن عباس 🕾 کی تفسیر اهام المفسوين حضرت ابن عباس فأثنؤند كوره بالاآيت كي تفييراس طرح فرماتے ہیں کدانمبیاء کی مبارک پشتوں میں کیے بعد دیگر نے نتقل ہوتے رہے یہاں تك كدآپ مالي المالية ال أمت مين معبوث و ي حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ﷺ کا ایک اور قول مبارک ہے کہ وتعقبلبك كامطلب بيب كهالله تعالى آب كوانبياء كي اصلاب مين تبديل فرما تار با یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف، حتی کہ اس اُمت میں اللہ تعالٰی نے آپ مائينين كومبعوث فرمايا ـ عبدالرحمن ابن جوزی کی تفسیر حفرت علامه عبدالوحهن ابن جوزي اسآيت مباركه کی تفسیراس طرح فرماتے ہیں۔ "الله تبارك وتعالى آپ مائيق كوانبياء كرام كى اصلاب مين نتقل فرما تار ہاجتی کہ آپ ماہ آیا کو مبعوث فرمایا۔" 

فخرالدین رازی کی تفسیر حضرت امام فخر الدين رازي (وصال 606 ھ) سركار دو عالم مَنْ فِيَبَغِ كَ والدین شریفین کے ایمان پراستدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے آ باءاللہ تبارک وتعالی کے مشر نبیس ہو سکتے۔ اس آیت کا مقصد ہے کہ حضور اگرم مٹائیق کم کا نور مبارک مجدہ کرنے والوں ے بجدہ کرنے والیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ بیرآیت مبارک اس بات پر دلالت کرتی ے كەحضرت محمد مرابقة كى تمام آباء داجدا دمسلمان تھے۔ امام صاوی کی تفسیر تفیرصاوی علی الجلالین میں ہے کہ ساجدین سے مرادابل ایمان ہیں اور آیت ندکوره کامفهوم بدب که حفرت آدم طیال عضرت سیدنا عبدالله طالله تک آپ مٹھائیج نے جن رحمول اور پشتول میں گروش کی اللہ تعالی نے اُنہیں ملاحظہ فر مایا، آپ برتیدی نے جن رحموں اور پہنوں میں کروش کی اللہ تعالی نے آجیس ملاحظہ مربایا، و البندائی آبت مبارکہ ہے تاہ ہوئی ہے۔

لبندائی آبت مبارکہ ہے ثابت ہوا کہ آپ مرتیج ہے تمام آباء موئی ہے۔

مصرت شیخ سلیمان 'تفسیس مجمل کسی تفسیس حضرت شی نہورہ آیت کی تفسیل مرح فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرائ ہے فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرائ ہے تی کہ جن موئی مردوں اور عورتوں کے رحم اور پشتوں میں آپ مرتیج ہوئے ان کو کی موئی مردوں اور عورتوں کے رحم اور پشتوں میں آپ مرتیج ہوئے ان کو کی اسلام اللہ ایمان ہیں۔ آپ مرتیج ہوئی آباء و اُجداد خواہ مرد کی حضرت آدم مدین ہوں تمام اہل ایمان ہیں۔ آپ مرتیج ہوئی کی طرف منتقل ہوئے کے حضرت آدم مدین ہوں تمام اہل ایمان ہیں۔ آپ مرتیج ہوئی کی طرف منتقل ہوئے کے حضرت آدم مدین ہوں تعالی نے آب مدین ہوئی کے خوب موجوث فرمادیا۔ رہے جی کہ اللہ تبارک وقعالی نے آپ مٹھی آھے کو نبی مبعوث فرمادیا۔ 

あとべいべいべい じあじあじあせん شیخ اسماعیل حقی کی تفسیر ひあらのものあらのものありももとありありありありあり مفسرشہیر حضرت شیخ اساعیل حتی نہ کورہ آیت کی تفسیراس طرح فرماتے ہیں من نبي الى نبي حتى أخرجك نبيا فمعنى الساجدين في اصلاب الانبياء و الموسلين من آدم الى نوح و الى ابراهيم والى من بعده الى ان ولدته أمه یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف اللہ تعالیٰ منتقل فرما تا رہا حتیٰ کہ آپ مائلیج کونبی بنا کرمبعوث فرما دیا۔ ساجدین کامعنی پیہے کہ انبیاء اور مرسلین کی اصلاب میں اللہ تعالیٰ آپ کوتبدیل فرما تارہا۔ حفرت آدم مليا ع حفرت نوح مليا كى طرف كر حفرت سيدنا ابراہیم ملیا کی طرف اور مابعد آنے والوں کی طرف، پیسلسلہ جاری رہایہاں تك كرآب كي والده ماجده في آب ما الله على وجنم ديار علامه نعيم الدين مراد آبادى كى تفسير سيد المفسرين علامه صدر الافاضل مولانا نعيم الدين مراد آبادى ، "تفسير خزائن العرفان" میں آیت مذکورہ کی تفسیراس طرح بیان فرماتے ہیں۔ ''اس آیت میں ساجدین ہے مؤمنین مراد ہیں اور معنی پیہے کہ زمانہ حضرت آ دم وحواہے لے کر حضرت عبداللہ ڈاٹٹا وحضرت آ مند ڈاٹٹا تک مومنین کی اصلاب وارحام میں آپ کونتقل ہوناملا حظے فرما تاہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ ما ﷺ کے تمام اصول و آباؤ اُ جداد حضرت آ دم ا تكسب كيب موكن تھے۔" じゅんじゅんじょう シシラションション



あしんしんしんしゅうしんせんしん شیخ سلیمان بن عمر کا قول حضرت شیخ سلیمان بنعمرآیت مذکورہ کے تحت فرماتے ہیں۔ يراك متقلباً في الاصلاب وارحام المومنين من لدن آدم و حواء الى عبدالله و آمنه آپ سٹھی کود مکتار ہا جبکہ آپ سٹھی ہمومنین کی پشتوں اور ارحام ے منتقل ہوتے رہے۔ حضرت آ دم وحضرت حواء سے لے کر حضرت عبدالله ظلفا اورسيدة آمنه لللها تك قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا قول ب تفسير مظهري حضرت علامه قاضي محمد ثناء الله عشمانی مجددی پانی پتی سلت آیت ندکوره بارے فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس على عروى بكد الله تعالى في تقلبک سے مراد آپ مائی کے اینے آباء کی صلوں میں منتقل ہونے كاراده فرمايا بي يعني آپ النين كانورايك نبي سے دوسري نبي كى پشت میں منتقل ہوکر آنا، اس سے مراد آپ شہر کا اللہ تعالی کو جدہ کرنے والول کی پاک اصلاب سے پاک اور سجدہ کرنے والیوں کے رحمول کی طرف منتقل ہونا ہے اور یاک مجدہ کرنے والیوں کے رحمول سے یاک صلبوں کی طرف آناہے۔ آپ مٹھائی کے نسب میں تمام مرداور عورتیں توحید برقائم تھ اورحضور پُر نور شافع يوم النشور ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ آ بِاء بين تمام ك تمام مومن تھے۔ んじんじんじんしゅうりょうしん

あせんせんせんしょうしょうしゅしょうしん حافظ مش الدين بن ناصرالدين ومشقى نے خوب فرمايا ہے۔ ويستقمل احمد نبورأ عنظيممأ تملألأ فسي وجوه الساجديين اور ہرایک عظمت وشان والے نور کونتطل کرتار ہاجو مجدہ کرنے والے کی پیشانیوں میں چیکتار ہا۔ تعلب فيهم قرنا فقرنا المي أن جماء خيسرُ الممرسلين بس وہ نور اِن میں کے بعد دیگر نے نتقل ہوتار ہایباں تک کہ تمام رسولوں سے عظمت وشان والارسول تشریف فرما ہوا۔ مفسرین کرام نے ساجدین ہے مراد مونین لیے ہیں بعنی آب ساتھ حضرت آ وم وحضرت حواء ہے حضرت عبداللہ ٹالٹلااور حضرت آ منہ ڈاٹٹا تک جن کے رحموں اور پشتوں میں جلوہ افروز ہوئے وہ تمام کے تمام صاحب ایمان ہیں۔اس لئے اکثر علاء نے اس آیت سے حضور مرتیقہ کے والدین کرمیین کےمومن ہونے بر استدلال کیاہے اور اہل سنت کے کثیر التعداد جلیل القدرعلاء کا یجی مسلک ہے۔ حضرت علامه قاضی ثناءاللہ یانی چی ایک حدیث نبوی نقل فرماتے ہیں نے اس میں کیا جواُن دونوں میں بہتر تھا۔اینے والدین کے ہاں میری ولادت اس حال میں ہوئی کہ مجھے زمانہ جاہلیت کی کئی چیز نے من نہیں کیا۔۔۔ میں تم سب سے شخصیت کے لحاظ ہے بھی بہتر ہوں اور والد کے لحاظ ہے بھی۔ مذكوره بالاحديث نبوى الثبية عدمعلوم مواكد حضور منتية ك آباء اور 

*ര്യ രിയ രിയ രിയ യിക്കയികായികായി*ക اُمہات ہے کوئی مشرک نہیں ہوا، آیات قرانیا ورتفاسیرے بیمسئلہ روز روشن ہے بھی واضح اورظا ہر و باہر ہو گیا ہے کہ حضور مائی اللہ کے والدین کریمین بلکہ تمام آباؤ أجداد، متقى اورصاحب ايمان تتصه حديث أحياء الوالدين سر کار دو عالم مٹھی ﷺ کے والدین کریمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحداثیت پر ایمان رکھتے تھے اوراً کی کو وحدہ لاشریک جانتے تھے،عقیدہ توحیدیری زندہ رہے اور اس عقیدہ برأن كا وصال ہوا۔ تا ہم اللہ تبارك و تعالى نے حضور پُر نور ﷺ كے اعزاز اوروجاہت کی خاطر اُنہیں زندہ فر مایا اوروہ دین اسلام وشریعت محمد بید مشایخ برایمان لا لرأمت محمريه مثلية غير داخل ہوئے۔اس حمن ميں قدرے الفاظ كى تبديلى سے بكثرت روايات ملتى بين رحصول بركت كے لئے چندروایات كا ذكركرتے بين ۔ أم المومنين سيدة عائشه ﷺ كى روايت علامه حافظ محت الدين أحد بن عبدالله الطبري ابني سند كي ساته ولكهت بين أم المومنين سيدة عا كشصديقه بإثنا بيان كرتي مين كه نبي كريم مرتيق مقام یجون پرجلوہ گرہوئے، بہت نمز دہ تھےاور جتنی دیراللہ نے جایاوہ آ رام فر ماہوئے اور پھرخوش خوش واپس تشریف لائے اور فر مایا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التھا کی تو اس نے میری والدہ محتر مہ کو زنده فرمایاوه مجھ پرایمان لائیس اور پھران پرموت طاری کر دی گئے۔ بدروايت شوح مواهب لدنية بين بحى موجودب ا یک دوسری حدیث جس میں سیدۃ عائشہ صدیقہ ﷺ روایت فرما تیں ہیں عن عروه ابن الزبير عن عائشه على ان رسول الله الم じゅじゅじゅん (33) きゅうきゅうきんき

ربه أن يحي ابويه فاحيا هما له فامنا به ثم اماتهما

حضرت عروه بن زير، أم المونين حضرت عائش في الله! مير عوالدين

على كرمول الله ني الإيلال ني الميخ حبيب وفيقام كي والله أن يرعوالدين

اوردونو ل كوآب وفيقام كي ليزنده كيااوروه وونو ل آب وفيقام يرايمان

الا عاور في الي الي آرام كامول عي الرام فرياء و على المعتقار حبيل هي كي تم نيس بالمنازع والله المنازع والمنازع المنازع والمنازع وال あとめとめとめいじょうしゅうしゅしん والدين كريمين كوزنده فرما كرأنهين ايمان عطافر ما كركمال اعز ازعطافر مايا\_

あしんしんしんし じあじあじあじあ حدیث احیاء کے اسرار و رموز نى ياك سُنَّةَ إِلَى الراراور موزكو بم كياجا نيس، آپ نے مقام حجون میں احیاء ابوین فرما کر انہیں دولت اسلام سے نوازا اور صحابیت کا شرف بھی بخشا تو يهال صرف سيرة آمنه فيها كي قبركا مسّانهين الرقبر مطلوب بي تو حضرت عبدالله كي قبرتو يهال نتهي كيونكهان كي قبر بالا تفاق مدينه ياك مين تقي \_ حضرت امام تلمسانی کا ارشاد گرامی امام تلمسانی نے فرمایا که رسول میں آبادگی والدہ ماجدہ کا دوبارہ زندہ ہوکر اسلام قبول کرنا اورای طرح سرکار مثانیق کے والد ماجد کا اسلام قبول کرنا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے،اللہ تعالی نے دونوں کوان کے وصال کے بعدا پیغ حبیب مرتیق کے اعزاز واكرام كے لئے زندہ كيا تھا۔ علامه اسماعیل حقی کا ارشاد گرامی تفسير روح البيان مين علامداساعيل حقى فرمات بين كدسركار دوعالم مراية کے والدین کرمیین کا زندہ ہونا اورایمان لا نا نہ عقلاً ممتنع ہے نہ ہی شرعا کیونکہ قر آ ن مجيد ميں بنی اسرائيل کے مقتول کا زندہ ہونا اور اپنے قاتل کی خبر وینا ندکورہے میسلی علیٰ مردول کوزندہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام سھیلی کا ارشاد مبارک حضرت امام مبیلی نے بیرحدیث یاک لکھ کر کدرسول الله مرفیقا نے اینے رب كريم سے دُعاكى كەا ساللە! مير سے والدين كوزنده كر، الله نے زنده كرديا اوروه ج دونوں ایمان لائے گھروصال فرما گئے اس برامام سبیلی فرماتے ہیں: والمله قادر على كل شي وليس تعجز رحمته و قدرته عن 

*ര്യ ര്യ ര്യ ര്യ ത്രാത്രയുടെ വിത്ര വ* شمي و نبيه عليه الصلاة والسلام اهل ان يخصه بما شاء من فيضيلة وينعم عليه بماء شامن كرامته وقد جعله هؤلاء الائمة هذا الحديث نا سخاً للاحاديث الوادرة بما يخالف ذلك ونصوا على أنه متاخر عنها فلا تعارض بينه وبينها الله تعالی ہر چیز برقادر ہے اُس کی رحت اور اُس کی قدرت کس چیز ہے عاجز نہیں اور اس کے نبی مٹھی آم اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُن کوجس فضیلت کے ساتھ جا ہے خاص کرے اور جو جا ہے اپنے حبیب مان مرانعام کرے اور چرید کدائمہ حدیث نے اس حدیث یاک کودوسری حدیثول کے لئے نامخ قرار دیا ہے اور اس برنص فرمائی ہے کدبیرحدیث یاک بعد کی ہے (اس وجدے دوسری احادیث مبارکد منسوخ ہوگئیں ) لہٰداان کا آپس میں کوئی تعارض یانکراؤنہیں ہے۔ علامه قرطسي كا اسمان افراز قول حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سیدالعالمین مٹائیٹھ کے فضائل مبارکہ بڑھتے ہی چلے گئے اور ظاہری وصال شریف تک زیادہ سے زیادہ ہوتے گئے اور سرکار مٹھی آغ کے والدین کا زندہ ہوکرا بمان قبول کرنا بھی ان فضائل میں ہے ہی ہے۔ اور پیرسب کچھم ورکونین مٹائی کے اعزاز واکرام کے لئے ہے۔ بزرگان دین کے اقوال مبارکہ سیرناعمر بن عبدالعزیز ڈٹاٹؤ کے کا تب نے کہددیا کداگر میرا باپ کا فرتھا تو رسول اللَّه كا باپ بھی ۔۔۔۔ بین كرسيد ناعمر بن عبدالعزيز ﴿ اللَّهُ شديد غصے ميں آ كَ 🛭 اوراُس کوعہدے ہے معزول کر دیا۔ @@@@@@(36)\D\D\D\D\D\D\



مشہورائدگرام نے یہ وقت اختیار کیا ہے کہ مرور کو نین دائیتیا

کوالدین کریمیں جنی بیان اور ان انکر کا فیصلہ ہے

منعیخ المحدشین حضرت شاہ عبدالحق سے

آپ ہی ہے ہے اس محدشین حضرت شاہ عبدالحق سے

آپ ہی ہے ہے اس محدشین حضرت شاہ عبدالحق سے

واما متاخوین پس تحقیق کر دہ اند اسلام والدین

بلکہ تمام آباء وامهات آنحضرت تا ہے ہم الله والدین

یمنی علم و بات ہی کا ہو متاب کیا ہے کہ جان کا نات تاہم الله

المحالم میں نے تحقیق سے جا ہے کہ جان کا نات تاہم الله

واین علم گویا مستور ہود از متقدمین پس کشف

کود آن راحق تعالیٰ ہر متاخوین واللہ یختص

واین علم گویا مستور ہود از متقدمین پس کشف

کود آن راحق تعالیٰ ہر متاخوین واللہ یختص

ایمنی یہ وہ علم ہے جو متقدین پر ویشد در ہاکیان اللہ تعالیٰ نے یہ

انعام کے ماتھ جا ہے ہو مان پر شاہ بما شاء من فضلہ

متاخرین پر متاشف کردیا ور اللہ تعالیٰ جی کہ جان کر گاتا ہے۔

متاخرین پر متاشف کردیا ور اللہ تعالیٰ کے یہ

انعام کے ماتھ جا ہے ہے فضل ہے خاص کر لیتا ہے۔

متاخرین پر متاشف کردیا ور اللہ تعالیٰ جی کہ جان کر گاتا ہے۔

متاخرین پر متاشف کردیا ور اللہ تعالیٰ جی کہ جان کر گاتا ہے۔

متاخرین پر متاشف کردیا ور اللہ تعالیٰ جی کہ جان کر گیتا ہے۔

متاخرین پر متاشف کردیا ور اللہ تعالیٰ جی کہ جان کر گاتا ہے۔

متاخرین پر متاشف کردیا ور اللہ تعالیٰ جی کہ جان کے کہ حس کے کہ جان کے کہ کان کے کہ کہ کے کہ جان کے کہ جان کے کہ جان کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کر کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کر گان کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کر گان کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کی کے کہ کو کو کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کو کے کہ کے کہ کو کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کو کو کے کہ کو کو کے کہ کو کو کو کو کے کہ کو کو کہ کو کہ *രിയരിയരിയ യികയിക്കയിക്കാ* 



あせんせんせんしょうしょうしゅしょうしん به كما في حديث صححه القرطبي و ابن ناصر الدين حافظ الشام وغير هما یعنی کیا بچھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مٹھی ﷺ کے اعزاز و ا کرام کے لیےان کے والدین کوزندہ کیاحتی کدوہ دونوں اپنے لخت جگر یرا بمان لائے جیسا کہ اُس حدیث یاک میں ہے جس کوعلامہ قرطبی ، ابن ناصرالدین شامی ،اور دیگرائمه حدیث نے بھی میچی ثابت کیا ہے۔ دعوت غوروفكر رسول الله مراقظ في فرمايا جس نے قرآن ياك برها اور أس يرعمل كيا اُس کے والدین کوابیا تاج پہنایا جائے گاجس کا نورسورج کے نور ہے بھی زیادہ ہوگا اگر صرف قرآن پاک پڑھنے اور عمل کرنے والے کے والدین کو بیاعز از ملے گا توجس کے وسلے ہے قرآن یاک ملاہے تو اُن کے والدین کو کیا کیاا نعامات ملنے جاہیے؟؟؟ ا ایک باراً المونین سیدة عائشهٔ صدیقه بناتا تنور میں روٹیاں نگار ہی تھی ایک روئی حبیب خدا ﷺ نے اینے دست مبارک سے لگائی ، باقی سب روٹیاں تو یک تَكِينَ مَكْرِجْسِ روفَى كوسيد كا سُنات مِنْ آيَةِ كا دست مبارك لگاتها أس روفى كوآ ﷺ تك نه آئی تو جس شکم پاک میں رحمت کا ئنات ﷺ نو ماہ تک رہے تو اُس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اپنے ایمان سے خود ہو چھاو!!! صحابی رسول سیدنا انس ڈاٹٹ کے رو مال کے ساتھ دھنور سر کار دو عالم مٹڑیکٹر نے ہاتھ صاف فرمائے تو اُس رومال کوآ گ نہیں جلاتی تھی جب میلا ہوجا تا تو حضرت انس ﴿ اللهِ الله جس كيڑے كے ساتھ جان ووعالم مُثابِيَّة كاوست مبارك من جوجائے أے تو آگ 

نەجلا سكےاورجس شكم ياك ميں سركار دوعالم مايناتا خودجلوه گررہےاُس مے متعلق آپ سیدنا پونس مالیکا چندون مجھلی کے پیٹ میں رہے تو وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ والدین کریمین ، امام سیوطی اور اُن کے رسائل گذشتہ سوایا ﷺ صدیوں سے جان کا ئنات حضور پُرٹور میں ﷺ کے والدین کر بیمین طاهرین کے حوالے ہے جو کتے تحریر ہورہی ہیں اُن سب کامآ خذاہ اہل سنت ، شيخ الحديث ، خاتم المحدثين حضرت امام جلال الدين سيوطى والأوكمشهورزماندرسائل بي بي-امام سیوطی نے جناب رسول کر یم مضائق کے والدین کر میمین فاللہ کے ایمان اوراُن کے ناجی اورجنتی ہونے کے بیان میں جورسائل تحریر کیے ہیں وہ اُن کی کتاب "الرسائل النسع (نورسائل)" مين شامل بين وإن نورسائل مين سے چورسائل خصوصی طور پر جان کا تئات مٹائیل کے والدین کریمین کے بارے میں ہیں۔جن کے اساءمباركەدرج ذيل ہيں۔ 1- مسالك الحنفاء في والدي مصطفى سُمِينَهُم 2- التعظيم والمنة في أن أبوى رسول الله المُنْيَالُم في الجنة 3- الدرج المنيفة في الآباء الشريفة 4- نشر العلمين في أحياء الآبوين الشريفين المقامة السندسية في النسبة المصطفوية الثينية 6- السبل الجلية في الآباء العلية  قار کمین کرام! پیشترال کے کہ ہم ندکورہ چیدرسائل سے چندمنتخب نقاط پیش كري مناسب معلوم ہوتا ہے كدان رسائل كے مصنف عاشق رسول ماليالم ، حافظ الحديث، امام الل سنت حضرت امام جلال الدين سيوطى والثنة كاحصول بركت كے لئے 🍖 حضرت امام جلال الدين سيوطى 🎕 آ پ کا اسم گرا می عبدالرحمٰن ، لقب جلال الدین اور این الکتب اور کنیت ابوالفضل بليكن آب واللهُ "سيوطسى" كي نسبت بزياده شهور موئي - يم رجب كمال الدين بن الهمام، شيخ شهاب الدين ، شيخ الاسلام امام بلقيني، امام شىرف المديس مناوى اور علامه تقى الدين حنفى جيئ عظيم اساتذه وشيوخ ب علوم وفنون حاصل کیے۔ حضرت جلال الدين سيوطى كوا فيآء، قضا، درس وتدريس اورتصنيف وتاليف میں کمال حاصل تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دولا کھا حادیث نبویہ مٹاہیج آربانی یاہ ہیں،تصانف کی تعدادا یک ہزار سے زائد بتائی جاتی ہے۔ حضرت امام جلال الدين سيوطي الثاثية كوسيد كائنات مثاليقية سے انتهاء درجہ عشق ومحبت تقی ، آپ فنا فی الرسول ﷺ کے مرتبہ پر فائز تھے ہرروز حالت بیداری میں حضور پُر نور ﷺ کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی نماز فجر کے بعدائے خلوت خانہ ے اُس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے تھے جب تک آپ ٹاٹٹؤ کو بیرسعادت عظمیٰ رنصيب نه ہوجاتی تھی۔ جرى904 كة خرتك كم ازكم 75 مرتبدر مول الله مرتفظ في عالم بيدارى 

*බ්පබ්පබ්පබ්පත්කප්කප්ක* میں اپنے جمال جہال آ راء سے نوازا کسی بھی حدیث کے بارے میں شبہ ہوتا تو براہ راست رسول الله عليه الله عليه كى خدمت مين بيش فرمات اورآب عليه كى اصلاح و ا می توثق کے بعد نقل فرمایا کرتے۔ " الفتح القدير اور انوار البارى "ين بكرسول الله تراييم في آ ب كوحالت بيداري مين "شييخ الحديث" كے لقب مبارك اور جنت كى بھى بشارت عطافر مائی۔ انه عليه الصلاة والسلام قال له يقظة يا شيخ الحديث وبشره بانه من اهل الجنة حضرت امام جلال الدين سيوطي ولأفؤن وصال سے طویل عرصة قبل گوشه نشينی اختيار فرمالي تقي ، اس دوران ملاقات ، درس و تدريس اورا فياء کو بھي ترک فرماديا تھا۔سال911 ھ وصال فرمایا اور قاھرہ (ملک مصر) کے ایک وسیع وعریض قبرستان میں مدفون ہوئے جوشارع جلال کے قریب واقع ہے۔ الحمدلله! تاريخ كى إس عظيم شخصيت اورعاش رسول ريين كمزار اقدس براس بندہ ناچیز کوبھی حاضری اور جا در پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اس طرح آپ کے آبائی گاؤں آسیوط میں بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب مخضراً امام جلال الدين سيوطي كے چيدرسائل ميں ہے چنداہم نقاط کاحصول برکت کے لئے تذکرہ کرتے ہیں۔ 1- مسالك الحنفاء في والدي مصطفى ك ابتداء من الدين سيوطي الثين رساله مذكوره كي ابتداء من فرمات ہیں کہ سرکار دوعالم ما اللہ اللہ کے والدین کر میمین کا وصال بعثت نبوی سے پہلے 

あとべいべいべい じあじあじあせん ہوگیا تھااورا پےلوگوں پرعذاب نبیں ہے۔قرآن یاک میں ارشادہے: ترجمه "اورجم عذاب كرنے والنہيں جب تك رسول نجيج لين" 🛞 اس بات پرانفاق ہے کہ جن لوگوں کو دعوت دین نہیں کیٹجی وہ ناجی ہوں گے بیمسلک ہمارے استاد شبیخ صناوی کا ہے۔ اُن سے حضور مٹڑنی آغ کے والدین بارے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اِن کا وصال زمانہ فترت میں موااور بعثت نبوی سے بہلے عذاب کا سوال بی پیدائیس موتا۔ حافظ العصر شيخ الاسلام ابوالفضل ابن حجر نم التي لعض كتب بين اظهاركرت موئ فرمايا بكر حضور يُرنور مَثْنَيْقِ كودة آباء جن کا وصال قبل از بعثت ہو گیا ،حضور ﷺ کے اکرام کی خاطر روز قیامت أنبين امتحان مين اطاعت نصيب جوگى تاكه آپ مُثَافِيَةُ كواس امر يخوشي نصیب ہو کیونکہ اُنہیں کسی کی بھی دعوت نہیں پینجی تھی۔ ایک موقع پر آپ شھھنے فرمایا: سألت ربي ان لايدخل النار احداً من اهل بيتي فأ عطاني ذلك میں نے اسے رب سے وض کیا کہ میری اہل بیت سے کوئی ایک بھی دوزخ میں ندجائے تواللہ تعالیٰ نے پیغمت مجھےعطافر مادی ہے۔ ، ارشاونبوی ﷺ ہے جے امام فخرالدین رازی نے "ف و انسد" میں حضرت ابن عمر طالفتات نقل کیا ہے۔ اذا كان يوم القيامة شفعت لابي وأمي وعمي ابي طالب وأخى كان في الجاهلية روزِ قيامت ميں اپنے والد، والده اور چچاا بوطالب اور جاہليت 

あしめいいしゅうしゅうしゅうしょう کے دور کے ایک بھائی (رضاعی) کی شفاعت کروں گا۔ الله سركار دوعالم النيقية كوالدين كريمين عيشرك بركز ثابت نبيس بلكدوه ا ہے جدامجد سیدنا ابراہیم ملیلا کے وین حنیف پر تھے اور آ پ ماٹیکٹھ کا نور ایک عجدہ کرنے والے سے دوسرے عجدہ کرنے والے تک پنتقل ہوتار ہا۔ انه كان ينقل نوره من ساجدالي ساجد ® حضرت امام فخر الدين رازي فرمات بين كه آپ مثيقا ك\_آباء ك مشرک ند ہونے پریددلیل بھی ہے کہ آپ شھال کاارشادمبارک ہے۔ لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات میں ہمیشہ یاک پشتوں ہے یاک رحموں کی طرف منتقل ہوتار ہا۔ ، اصام طبوانی نے اوسط میں اور بیھقی نے دلائل میں سیرة عائشہ صديقة واللهاف فقل كياب كدرسول الله مالية '' مجھے جبریلی امین نے بتایا ہے کہ میں نے زمین کوشرق تاغرب دیکھالیکن میں نے حضور مڑھاتھ ہے بڑھ کرکسی کوافضل نہیں پایااور نہ بنوھاشم ہے بڑھ کر كسى خاندان كوافضل ديكھاہے۔'' بلاشبه الله تعالى نے اپنے رسول كريم مرافية فه كوطيب خاندان سے بنايا اور ہرقتم کے فواحش کی میل ہے بھی محفوظ رکھا اور آپ ﷺ کو پاک پشتوں ہے ياك ارحام كي طرف منتقل فرمايا ـ ، بندہ کے نزویک حضور مٹائی آغ کے والدین شریقین کامعاملہ اِس طرح سے ے کہ اُن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کفر ثابت نہیں۔ ج قباضبی ابنو بکر بن العربی المالکی ے اُس آ دمی کے بارے میں 

あとべいべいべい じあじあじあせん سوال ہوا جو کہتا ہے کہ حضور مٹرہائی ہے آباء۔۔۔ میں ہیں تو اُنہوں نے فرمایا كەرەقخى ملعون ب، كيونكە الله تعالى كافر مان مبارك ب: " جولوگ الله اورأس كرسول مثليقة كواذيت ويت جين أن پردنيااورآخرت ميسالله كي لعنت ہے۔" 2- التعظيم والمنة في أن أبوى رسول الله سُيِّيَّةٍ في الجنة ﴿ 🛞 اس رساله کی ابتداء میں امام جلال الدین سیوطی ٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ مختار قول یمی ہے کہ حضور ملاہ ﷺ کی والدہ ماجدہ اہل تو حید ہیں اُن کا حکم اُن او گوں میں ہے جودورِ جاہلیت میں دین حنفی اور دین ابراہیمی پر تتھے۔جس حدیث مباركه مين آب ما الله كا والده كا زنده موكرايمان لان كا تذكره بوه موضوع نہیں جیسا کہ حفاظ محدثین کی ایک پوری جماعت کا موقف ہے بلکہ وہ أس فتم كي ضعيف روايت ب جس كوفضائل مين خصوصاً قبول كياجائ كار امام ابن شامین نے مکمل سند کے ساتھ سیدۃ عائشہ رہے کا کیا ہے كەرسول الله ئىلىنى مقام حجون پرمىكىن اور پريشان ہوئے اور آپ مۇلىكى نے وہاں مشیت البید کے مطابق قیام فرمایا پھر نہایت ہی خوشی میں واپس لوٹے، میں نے اس معالمے میں آپ مٹھینغ سے دریافت کیا تو آپ مٹھینج نے فرمایا : سالت رہی عزوجل فاحیا لی امی فا منت ہی ثم ردھا میں نے اپنے رب بزرگ وبرتر ہے عرض کیا تو اُس نے میری والدہ كوزنده فرماياوه مجھ پرائمان لائتي اور پھرائنبيں واپس كرديا گيا۔ 🏶 حضرت امام قرطبی نے بھی اِس کی اتباع کرتے ہوئے"التہ ذکرہ ہیں 

حديث عائشصديقد فالا كاذكركياكة بالمنظم كى والده بلكة بالنظم کے والدین زندہ ہوکرا بمان لائے۔ ، حفرت امام بيلي نے السروض الانف ميں سند كے ساتھ سيدة عائشہ صدیقہ ڈاٹھا ہے روایت کی کہ آپ مٹائی آنے اپنے رب سے والدین ہارے عرض کیا تو انہیں زندہ فرما دیا گیا، وہ آپ ﷺ پرائمان لائے اور پھر انہیں موت عطا کر دی گئی۔ الله تعالى مرشے يرقادر ہے أس كى رحمت اور قدرت كے سامنے كوئى ر کاوٹ نہیں اور اُس کے نبی میٹی آئی اس لائق ہیں کہ وہ انہیں جس فضل و کرم ہے جا ہے مخصوص فر مادے۔ ، حافظ فتح الدين بن سيد الناس ايئ سيرت كي كتاب مين ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوطالب بڑائٹا موت کے وقت اسلام لے آئے تھاس کے بعد بیکھی مروی ہے کہ آپ مٹی آپ کے والدین بھی ایمان لائے ،اللہ تعالی نے زندہ فرمایا تھا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی بی افزار ماتے بیں کہ میں نے تمام انبیاء کی ماؤں کے بارے میں تحقیق کی ہے میں نے اُن تمام کومومن بایا ہے اور حضور ﷺ کی والدہ ماجدہ کا بھی مومن ہونا ضروری ہے ا ت من الله عنه الله عنه المعاد معرت ابراهيم عليه تك دين عنفي يرتهاور وہ بت پری کرنے والے نہ تھے۔امام ابن جریر نے تفسیر میں اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان: "اوریاد کروجب ابراہیم طابقانے عرض کی اے میرے رب! اس شہرکوامن 

*രിയരിയരിയ യികയിക്കയിക്കു* والاكردے اور مجھے اور ميرے بيٹون كو بتوں كے يوجنے سے بچا"۔ كة تحت نقل كيا ہے كه الله تعالى في حضرت ابراہيم مليك كى اولا و كے حوالے ے دُعا کی اوراُن کی دُعا کے بعداُن میں ہے کسی نے بھی بت پری نہیں گی۔ اصام بیهقی نے دلائل النبوة میں حضرت انس الله نقل کیا ہے کہ رسول الله مثانية خي فرمايا كه لوگوں كوجب بھى دوگر وہوں ميں بانٹا گيا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اُن میں ہے افضل گروہ میں رکھا ، میں اپنے والدین کے ہاں يدا ہوااور مجھے عبد جہالت كى سى شے نے منہيں كيا۔۔۔۔ فا نا خيركم نفساً و خير كم أباً میں تم میں سے ذات کے حوالے اور والدین کے حوالے سے افضل ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی پیشونفرماتے چیں کہ میں نے امام فخر الدین رازی کو بڑھا اُنہول نے اس پر دلائل قراہم کیے ہیں کہ حضور بكرة يتوتقلبك في الساجدين كمفهوم يريجي منقول بك آپ ﷺ کا نورمبارک ایک ساجد کی طرف ہے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتار ہا۔اس صورت میں بیآ بیمبار کہ دلالت کررہی ہے کہ حضور ماؤیکٹا کے تمام آ باء سلم ومومن تھے۔ ( 3- الدرج المنيفة في الآباء الشريفة حضرت امام جلال الدين سيوطي الثافؤرساله مذكوره كي ابتداء ميس فرمات میں کہ میں کہتا ہوں کد کثیر ائمہ اعلام کی بیدرائے ہے کہ آپ مٹائیل کے والدين ناجى ہيں اور و ہ آخرت ميں نجات يا ئيں گے۔ قاضی القصاۃ شہاب 

*බ්පබ්පබ්පබ්ප ප්කජ්කජ්ක*ප්ක الدين احد بن حجرعسقلانی فرماتے ہيں: الظن بأبائه تربي كلهم يعنى الذين ماتوا قبل البعثة まけまけまけまりませんでしていません ちょうしょうしょう انهم يطيعون عند الامتحان لتقر به عينه تُؤلِيُّمُ حضور مل المنظم كتمام آباء جواعلان نبوت سے بہلے وصال فرما گئے اُن کو بوقت امتحان اطاعت نصیب ہوگی تا کہ اِس ہے حضور پُرنور مِرِ اللهِ اللهِ كَي آئيني تَصندي مول -🟶 حضرت امام حاکم اس روایت کوچیج قرار دیتے ہوئے حضرت عبداللّٰہ بن معود فی سے نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ماہی ہے آپ کے والدين كے بارے ميں يو چھا كياتو آب مالي في فرمايا: "میں نے جو کھا ہے رب ہے مانگا اُس نے مجھے اُن کے بارے ميں عطافر مايا اور ميں أس دن مقام محمود بر كھڑ اكيا جاؤں گا۔'' الله تبارك وتعالیٰ كاارشاد ہے: انما المشركون نجس بلاشبةتمام شرك ناياك بين تو ضروری که آپ منتی این کے اُجدادیں سے کوئی مشرک ند ہو۔ الله تعالیٰ کاارشادمبارک ہے۔ الَّذِي يَرِكَ حِينَ تَقُومُ . وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجِدِينَ. جوآپ کود کھتار ہتاہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں میں آپ کے دورے کو۔ اس کامفہوم بیہ کہ آپ مٹائین کا نورمبارک ایک ساجدے دوسرے ساجد 

あとべとべいんじゅうわかいあせん کی طرف نتقل ہوتار ہاہے۔ ا حادیث سیحداس پرشاهد میں که آپ شایقاً کے آباءواُ جداد میں حضرت آ دم ملط على الله عليه الله الله الله الله الله عليه الله علي تك اين دور کے تمام لوگوں سے افضل اور بہتر تھے۔ 🤏 احادیث صححهاورآ ثاراس بربھی شاهد ہیں که حضرت نوح ﷺ کے عہد ے لے کر حضور سال اللہ کی بعثت تک بدز مین اہل فتر ت سے خالی نہیں رہی بیلوگ اللہ کی عبادت کرتے اُسے واحد جاتے اور اُس کی نماز ادا کرتے اور ان ہی کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہوئی اگر بیپنہ ہوتے تو تمام زمین اور اُس یررہے والے ہلاک ہوجاتے۔ 📽 قطعی نتیجہ یمی لکلے گا کہ آپ ﷺ کے آباء واُجداد میں کوئی مشرک خہیں اس لئے بیٹا ہت ہو چکا کدان میں ہے ہی کوئی اپنے دور میں تمام ے افضل تھا۔ 🤏 احادیث صححه اوراتوال علماءای پرمتفق میں که عرب حضرت ابراہیم ملیلا کے دین پر تھان میں کسی نے بھی گفرنہیں کیااور نہ ہی کسی کی بوجا گ۔ امام محب طبوى في ذخوائو العقبي مين حضرت الوبريوه روایت کی ہے کہ ابولہ ہے بٹی نے حضور پُر ثور مٹھائی کی خدمت میں آ کر عرض کیا یارسول الله ماہی اوگ کہتے ہیں تو دوزخی کی بیٹی ہے جس پر آب الله المنظم في شديد ناراضي كا ظهار كرت موع فرمايا: أن لوگوں كا كيا حال ہوگا جو مجھے ميرے قرابتداروں كے حوالے سے اذيت دیتے ہیں جس نے میرے کسی رشتے دار کواذیت دی تو اُس نے مجھے اذیت 

*രിയരിയരിയരിയ യിക്കയിക്കയിക്ക* دی اورجس نے مجھے اذیت دی اُس نے اللہ کواذیت دی۔ Character Character Continues to the continues of the con 4- نشر العلمين في أحياء الآبوين الشريفين 🛞 🛛 حضرت امام جلال الدين سيوطي الثانؤرساله مذكوره كي ابتداء ميس فرمات ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم ﷺ کے والدین کرمین کے ناجی ہونے پر متعددرسائل تحریر کیے ہیں جن میں، میں نے اس بارے میں لوگوں کے مسالک کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ اُن کے اقوال ، دلائل اوراُن کا استدلال بھی ذکر کیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی مخالفت میں پچھروایات بھی وارد ہیں لیکن میں ناجی قرار دینے والے اہل علم کی تائید کرتا ہوں۔ الله آئمد كرام ف تقريح كى بكرآب الفيلم ك والدين بار اليي بات نہ کی جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کواس سے اذیت ہوتی ہے۔عظیم محدث حصرت امامسہیلی نے الروض الانف میں تحریر کیا ہے کہ ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ ہم رسول اللہ مٹیائی کے والدین کے بارے میں ایسی بات كهين كيونكه آب من الآيام كاارشاو كراي ب: لاتؤ ذوا الاحياء بالأموات زند ولوگول کوفوت شدہ کے سبب سے تکلیف واذیت منددو ، السيرة " مين كبا من سيد الناس نے "السيرة " مين كبا منقول ب رسول الله من الله من الدين زنده مونى ك بعدات من الله المرايمان لاع-حضرت علامه ناصر الدين بن منذر ئے شرف المصطفى الثانيا۔ میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ ملیٹا کی طرح ہمارے نبی مٹیٹیٹا کے باتھوں بھی مردوں کوزندہ فرمایا۔ 

*ශ්පශ්පශ්පශ්ප ප්කප්කප්කප්ක* دعا الله ان يحي ابويه فاحياهما له فآمنابه وصدقا و ماتا مؤمنين آپ ش الله تعالى سے دائد ين كے زئده كرنے كے لئے الله تعالى سے دُعا كَى تَوَاللَّه تَعَالَى فِي الْبِينِ زَنْده فرما دياحتي كدوه آپ مُرْفِيَةَ بِرايمان لائے،تضدیق کی اورحالت ایمان پردوبارہ فوت ہوئے۔ چ حافظ مس الدین دمشقی نے حدیث احیاء ذکر کرنے کے بعد کہا حب الله النبسي منزيد فضل عملسي فسضل وكبان بسه رؤفنا الله تعالى في اين من المنظمة برفضل ورفضل فرمايا اورآپ ٹائیٹے پر نہایت ہی مہربان ہے۔ فساحيسا أمسه وكسذا ابساه لايسمان بسه فضلا لطيف آب من الله كا والده اور والدرونون كوآب من الله الله المان لانے کے لئے زندہ فرما کرآپ مٹھی ہر کیسالطف فرمایا 5- المقامة السندسية في النسبة المصطفوية الم اس رسالہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں والدین شریفین کے اسلام اورنسبت پردائل فراہم کرے بہت سے فقی گوشوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ ، آب شاینه صاحب شرف نبی مین ،آب مشایع کی قدر و منزات نهایت بلند مخلوق میں والدین کے حوالے ہے سب سے افضل اور حسب ونسب میں سب ہے یا کیزہ ہیں۔ خلق الله لاجله الكونين الله تعالی نے اُن کی خاطر دو جہانوں کو پیدا فرمایا۔ 

あとべいべいべい じあじあじあせん ، تمام الل ايمان كي آنكھوں كي شندك آب شيك كي ذات اقدى ہے، الله تعالى في آب والمنظم كوأس وقت نبي بناياجب حضرت آدم مايلا كاوجود بھی نہ تھا، اللہ تعالی نے آپ میں کا اسم مبارک عرش پراس اطلاع کے لئے لکھا تا کہ معلوم ہو جائے کہ اُس کے بان آپ شہر کا کیا مرتبہ اور فضيات ب- حضرت آ دم ملياً في آب كو وسيله بنايا تو توبة قبول مولى اور انہیں بتایا گیا کہ اگر پینہ ہوتے تو اللہ تعالی تہمیں پیدانہ فر ماتا، اس سے بڑھ کر كيافضيات بوعتى ٢٤٠ نبسى خمص بسالتىقىدىم قىدماً وآدم بسعد فسي طيسن ومساء آپ النظام كوبهت يهل ني كادرجدوت ديا كيا حالانکہ ابھی آ دم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ا مام غزالی اور دیگرانل علم نے آپ عرای کے خصائص میں لکھا ہے۔ ان الله ملكه الجنة وأذن له ان يقطع منها من يشاء مايشاء الله تعالى في آپ مراتيم كوجنت كاما لك بنادياب اس میں ہے جس کوجتنی جا ہیں عطافر مادیں۔ ، آپ رہے کا وجود صاحب شرف ہے اور آپ رہے کے آباء بھی صاحب كرم وشرف مين-آب من الله كانب عالى اورخوبصورت بي جيرا کہ آ حان کے وسط میں ستارہ ہے۔ تخلیق قریش: قریش حضرت آ دم طیفا کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے الله كي بارگاه ميں بصورت نور تصاوروه نورالله تعالى كي تنبيج يز هتا ،فر شے أس 

あしんしんしんし じあじあせあせあ کی تبیج پرشیج کہتے پھروہ نورصلب آ دم میں رکھا گیا۔اوروہ سب سے قیمتی جو ہر تفافر مایاالله تعالی مجھے یاک پشتوں ہے یاک رحموں کی طرف منتقل کرتار ہا، اس ك تائيرآب المالية كريواحفرت عباس كر، إن اشعار يجى موتى ب ختصراً ترجمه: آپ مالی اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت آ دم ملط نے اپنے جسم پر ہے کیلیے، پھرآ پ زمین پرتشریف لاے اس وقت نہ کوئی بشر تھا اور نہ کوئی رحم مادر میں،آپ شتی نوح میں سوار ہوئے آپ پاک پہنوں سے پاک ارحام کی طرف نتقل ہوتے رہے حتی کہ آپ اینے مبارک گھر میں تشریف فرما ہوئے اورآپ کانب سب سے اعلیٰ ہے۔ وأنت لما ولدت أشرقت الارض وضاءت بسنسورك الافسق جب آپ مائينينج کي ولا دت ہوئي تو تمام زمين وآسان روثن ہوگئے۔ فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل السرشادنسختسرق ہم اُس ضیاءوروشی میں راستہ ومنزل یارہے ہیں۔ آپ مٹائی کے ہاتھوں پر ہزار ہامجرات کا ظہور ہوا، آپ مٹائی کوالیے خصائص عطاموئے جو پہلے سی تھی نبی کوند ہوئے تھے۔ آپ مٹی آیا ہے خصائص ومجزات میں سےاین والدین کا زندہ کرنااوراُن کا ایمان لانابھی ہے۔ 📽 امام قرطبی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے مقامات وخصائص وصال تک تشلسل کے ساتھ بڑھتے رہے۔احیاء والدین بھی اللہ تعالیٰ کے ان انعامات 

あとべいべいべい じあじあじあせん اورفضل میں ہے ہےاور والدین کا زندہ ہونا شرعاً اور عقلاً محال نہیں۔ ، امام فخرالدین رازی نے جومسلک اختیار کیا ہے وہ نہایت ہی خوبصورت اور تعظیم و تکریم برمشمثل ہے کہ آپ مٹائیا کے والدین نے بھی شرک نہیں کیا بلكه وه ابل توحيد اور دين ابراجيمي يرتص\_آب مراية في تمام اجداد حضرت آدم مل تک توحید پر بی رہے انہوں نے اس پر قرآن سے استدلال کیا الَّذِيُ يَرِكَ حِيُنَ تَقُومُ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّجِدِيُنَ. جو تختبے دیکھتاہے جب تم کھڑے ہوتے ہواور تمہاراسجدہ کرنے والوں میں منتقل ہونا ، سورة والضحيٰ كيآ يتمارك ولسوف يعطيك ربك فترضي اور پینک قریب ہے کہ تمہارار بہمہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤ گے كة تحت حضرت ابن عباس واللهاف فقل كياب: من رضى محمد الله إن لا يدخل احد من اهل بيته النار حضور ما المالي كارضابيب كدابل بيت میں ہےکوئی دوزخ میں داخل نہ ہو۔ 🏶 امام ابوسعید نے "شہر ف النبو ة"میں حضرت عمران بن حصین نے قل "میں نے این رب سے عرض کیا کہ میری اہل بیت میں سے کسی کو بھی دوزخ میں داخل نہ کرنا تو اُس نے مجھے بیعطافر مادیا ہے۔" اس لئے حافظ العصر حضرت علامه ابن تجرف فرمایا که آب علی ای کام آباء 

وأجداد کے بارے میں بیعقیدہ رکھا جائے کہ روز قیامت بوقت امتحان اُن کو اطاعت نصیب ہوجائے گی تا کہاس ہے جنت میں حضور مڈھٹیٹھ کی آنکھوں اس رسالے کا اختیا م حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ان کلمات برفر مایا۔ یہ ایک ادلی مقالہ تھا جس کے ذریعے میں نے حضور پاک مٹائٹا کے نب مبارک کی خدمت کی ہے۔ میں اس عمل کے ذریعے امید وار ہوں كه مجصر سالت مآب مثليقي كي خوشنودي حاصل موكى -آب مثليقي ير بے حدوحساب ورود وسلام ہول میں نے بیٹی ذہن اور طبع سلیم رکھتے والے کو تحفہ دیا ہے۔ ( 6- السبل الجلية في الآباء العلية 🟶 حضرت امام جلال الدين سيوطي الثيني رساليه ندكوره كي ابتداء ميس فرمات ہیں کہ بیہ چھٹارسالہ ہے جومیں نے حضور ﷺ کے والدین کے بارے میں ککھا ہے وہ ناجی ہیں اور وہ روز قیامت نجات سے بہرہ ور ہوکر جنت میں داخل ہوں گے۔ عافظ صلاح الدين علائي كتيم بين كديد بات محت كيساته ثابت ب کہ علماء کی ایک جماعت نے حضور ملٹائی کے والدین کے بارے میں فرمایا کہ انہیں دعوت ہی نہیں پیچی اوروہ اُس زمانے میں تھے جس میں تمام روئے زمین پر جہالت کی تاریکی تھی اور اس میں کوئی وعوت دینے والا تھا ہی نہیں لبذا جس شخص کو دعوت نہ پہنچی ہواُس کا تھم یہ ہے کہ وہ دوزخ سے نجات یائے گا اور وہ جنتی ہوگا۔ یہ ہمارا مسلک ہے اور اس بارے میں ہمارے 

あとべいべいべい じあじあじあせん آئمه شوافع كوفقه مين اوراشاعرة كواصول مين كوئي اختلاف نبين اوراس كا استدلال الله تبارك وتعالى كافرمان عالى شان ہے۔ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا اور ہم نہیں عذاب دیتے یہاں تک کدرسول جیجے لیں۔ 📽 حافظا بن حجر فرماتے ہیں کہ حضور ماٹی آنے کے زمانہ فترت میں فوت شدہ تمام آباء کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا جاہیے کدروز قیامت امتحان کے وقت وہ اطاعت كري كتاكة حضور ما المالية في كوأن كالعمل من خوشي نصيب مور الله عفرت عبدالله بن عمر الله عن روايت ب كدرسول الله عليه في فرمايا: اذاكان يوم القيامة شفعت لابي روزِ قیامت میںاینے والدگرامی کی شفاعت کروں گا۔ حضرت امام بہلی نے الروض الانف کی ابتداء میں حدیث احیا فقل کی کہ حضور ﷺ نے اپنے رب سے اپنے والدین کے زندہ کرنے کے بارے میں دُعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اُن دونوں کو زندہ فرمایا اور وہ دونوں حضور ﷺ کی ذات پرایمان لائے اور پھر دوبارہ اُن کا وصال ہوا۔اس کے بعد امام سہبلی تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرشے پر قادر ہے اُس کی رحت و قدرت میں کوئی رکاوٹ نہیں اور اُس کے نبی ﷺ اس اہل ہیں کہوہ آپ کو جس بھی فضل ،انعام اور بزرگی ہے نوازے۔ 🔏 امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وصال تک آپ ﷺ کے درجات عالیہ اور فضائل میں مسلسل اضافہ وترقی ہوتی رہی۔احیاءالوالدین آپ مٹھیٹیٹم پراللہ تعالی کا خصوصی فضل ہے۔ والدین کا زندہ ہوکرایمان لا نانہ تو عقلاً محال ہے 



طرف کسی نقص یاعیب کی نسبت ہویقینا پہ گفتگو نبی کریم مٹائیڈیٹر کواذیت پہنچائے گی اور آپ کواذیت دینا ہمارے نز دیک کفر ہے اورابیا کرنے والے کو ہمارے نز دیک قبل ک مراجائے گا گروہ تو بہ نذکرے۔ امام محمد بن عبدالباقی زرقانی حضرت امام محد بن عبدالباتي زرقاني (وصال 1122 هـ) فرماتے بين كه جم نے حضور منٹینیٹی کے والدین بارے تفصیلاً واضح کر دیا ہے جب کوئی ان کے بارے میں يو چھے تو كہوكہ وہ جنتى ہيں اس لئے ان كوزندہ كيا گيا اور آپ مائيق في رائمان لائے ،جيسہ ا مام بیلی،امام قرطبی اور ناصرالدین ابن المنیر مجھی اس موقف پر ہیں۔ علامه محمدين الحاج كردي حضرت علامہ محمد بن الحاج کردی کیات (وصال 1189 ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ آپ مٹھیلنے کی تعظیم کی خاطرآپ مٹھیلنے کے والدین کی نجات کا عتقا وکرنالازم ہے۔ ہمارے بزرگ عالم امام جلال الدین سیوطی نے آپ مٹائیٹی کے والدین بلکہ حضرت آ دم تک آباءاورامهات کے ایمان پر متعدد رسائل تحریر کے بیں میں نے بھی ان تى ايكرسالد تياركيا بيس كانام "تقديس آباء النبي مرايم " بي مورة الشعراءكي آيت "وتبقيلبك فبي المساجدين" كے تحت أس كي مختلف تفاسر ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا سب سے بہتر ہے کہ یہاں آپ ﷺ کا پاک اوراللہ تعالی کو جدہ کرنے والوں کی پشتوں سے پاک جدہ کرنے والی خواتین کے ارحام کی طرف اور موحدہ مجدہ کرنے والی خواتین کے ارحام سے موصدو پاک پشتوں کی طرف منتقل ہونا مراد ہے۔ حتی کدید آیت واضح کررہی ہے کہ حضور مَنْ اللَّهُ كَامَامَ آباء واجداد مومن ميں۔ ひんじんじんしょう ごうりんりんりん





آپ النظام كام إ واء كوشرك و فقائص سے ياك و محفوظ ركھا۔ وأما نجاة ابويه وايمانها بل وحصول أعظم منازل أهل الايمان فهو اعتقادنا يشهد بذلك\_\_\_\_ حضور ملیجیاتیم کےوالدین کی نجات اوراُن کا بمان بلکه اہل ایمان ہے بھی ہڑھ کران کا ایمان ہے، ہمارا یمی عقیدہ ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو آپ شرفیقیم کی قدرومنزلت اور بلندمر تبہے۔ نازیبا کلمات سے گریز حضور پُرنور ﷺ کے لئے اس سے زیادہ تکلیف پینجانے والی بات اور کون ک ہوگی کہ اُن کے آیا وَاجداد اور بالحضوص والدین کریمین اور جانثار چیا کے بارے میں نازیا کلمات استعال کئے جایں حالانکدان میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی وُریتیم کواپنی آغوش میں لیا ، وہ بھی تھے جنہوں نے مشرکین مکہ کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ مثالیا کی پرورش کی ، آپ مثالیا کا ساتھ دیا اور آپ مثالیا کا محفظ کیا اور پھروہ ماں جس نے آپ میں کے آپ میں کے ایس کے آپ میں کے ا دودھ بلاكر يرورش كى آخروہ كيول جنت ہے محروم رہيں گے۔ لبذاا يے نازيبا كلمات استعال کرنے ہے گریز کیاجائے۔ رسول الله ﷺ كو تكليف ﷺ غيان عيداً! سيرى محمعلوى مالكي صنى المائدًا في مشهورز ماندكتاب "المذخائو المحمدية في شمانل وفضائل المصطفى مُنْ اللَّهِ مِن الْقُلْ فرمات بين كما الواهب كى بين ورَّ وجب جرت كرك مديندمنوره تشريف لائيس تو كي عورتون نے كہا كديد ابولب كى بينى ب جس كے والد بارے قرآن پاك ايك سورت موجود ہے يين كر حضرت وُرَّه منے 

*ര്യ രിയ രിയ രിയ യിക്കയികായികായി*ക سركارىدىند عند المنتقظ كى باركاواقدى مين شكايت كى تورسول الله عند الم أيهاالناس! ما لي أوذي في أهلي؟؟ ا لوگواتم مجھے میرے خاندان کے حوالے ہے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو۔ خدا کی قتم میرے قرابتداروں کومیری شفاعت فائدہ پہنچائے گی اگرابولہب جو تطعی اورحتی طور برکافر ہے اُس بارے گفتگو کرنے برآپ ﷺ نے اتنی نارانسگی کا اظہار فرمایا تو اُس خفس کے بارے میں جورسول اللہ ﷺ کے والدین کرمیین اور چھا ك باركيس نازيباكلمات استعال كرتا بية آب ما الله المحاس فدرناراضكي كااظهار فرماتے ہوں گے۔ سید کا تنات حضور پُرنور مُرْثِينَا فِي كالدين كريمين زمانه فترت ميں فوت ہوئے آ پ مٹھی ہے والدین کر پمین وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازااوراُن کے وجودیاک سے کا نئات کے سردارکو پیدافر مایا۔ لہٰذا ایبا تخض خودایئے آپ کولعنت کا حقدار بنار ہاہے جواُن کے بارے میں نازیبا کلمات استعال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحت ہےاہیے آپ کو دُور کررہا ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے۔ جوالله تعالى اورأس كرسول معظم مراقيق وكالكيف يهجات بين وأن کے لئے وُنیااور آخرت میں لعنت اور اُن کے لئے شدیدعذاب ہے۔ الله تبارك وتعالى بهم سب كوايذاءرسول مثيلين سے بچائے اور آپ مثيليا كے والدين كريمين اوعظيم وبهترين چياسيد ناابوطالب والثؤي بميرعثق ومحبت اورأن كا ادب نصیب فرمائے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے کیونکہ بے ادب خدا تعالیٰ کی رحت 🛭 ہے بھی دُور ہوجا تا ہے۔ えんしん しゅうしゅうしゅうしゅうしゅう



| سرکار دو عالم ﷺ کے والدین کریمین پر<br>تحریر ھونے والی چند اھم کتب کی فھرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| نتصار لوالدي النبي المختار تلجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السيد مرتضي الزبيدي     |
| هَيق آمال الراجين في ان والدي المصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن الجزار              |
| مظيم والمنة في ان ابوي المصطفى في الجنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امام جلال الدين السيوطي |
| الك الحنفاء في والدي المصطفى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امام جلال الدين السيوطي |
| مظيم والمنة في أن ابوي رسول الله في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | امام جلال الدين السيوطي |
| رج المنيفة في الآباء الشريفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امام جلال الدين السيوطي |
| قامة السندسية في النسبة المصطفوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امام جلال الدين السيوطي |
| ر العلمين في احياء الابوين الشريفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امام جلال الدين السيوطي |
| يل النجاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | امام جلال الدين السيوطي |
| يقة الصفا في والدي المصطفى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | السيد مرتضى الزبيدي     |
| اتر العابدين في نجاة والد المكرم سيد المرسلين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الاسبيرى                |
| شد الهدى في نجاة ابوي المصطفى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الرومى                  |
| لع النيرين في البات نجاة سيدالكونين المُثِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المنيفي                 |
| ايا الكراه في تنزيه آباء النبي آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البديعي                 |
| ات الني ترافيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المداتني                |
| وار النبوية في آباء خيرالبرية ﴿ اللهِ الله | الرفيعي الأندلسي        |
| غ المآرب في نجاة ابوي المصطفى وعمه ابي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الازهري الاذقي          |
| غ الموام في آباء النبي تَرَاقِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ادريس بن محفوظ          |

| نام کتاب                                        | نام مصنف                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| ديب المتمردين في حق الابوين                     | عبدالاحد مصطفى السيواسي |
| رد على من اقتحم القدح في الابوين الكريمين       | البخشى                  |
| ة العين في ايمان الوالدين                       | الدويخى                 |
| قول المختار فيما يتعلق بأبوي النبي المختار      | الديربي                 |
| جواهر المضيةفي حق أبوي خير البرية               | التمرتاشي               |
| عِبَارِ آيَاءَ النبِي تَرْتُيُمُ                | الكوفي ذريعه            |
| باء الاصفياء فيما يتعلق بأبوي المصطفى لأفخ      | الغنيمى                 |
| سالة في أبوي النبي ﴿ إِلَيْكُ                   | الفناري                 |
| اء النبي الله                                   | ابن عمار                |
| سيف المسلول في القطع بنجاة أبوي الرسول          | احمد الشهرزوري          |
| للاصة الوفا في طهارة اصول المصطفى               | محمد يحي الطالب         |
| اهج السنة في كون أبوي النبي في الجنة            | ابن طولون               |
| هادة الدارين بنجاة الابوين                      | محمد علي حسين المالكي   |
| ول المسدد في نجاة والدي سيدنا محمد عَلَيْمُ     | محمد عبدالرحمن الاهدل   |
| مِهَ الافكار في تنجية والدي المختار تَأَيُّكُمْ | محمد اسماعيل الحسني     |
| جاز الكلام في والدي النبي اللهي الله            | محمد التبريزي           |
| سَىٰ آباء النبي اللَّيْلِيمُ                    | ابن الكليى              |
| سماء آجداد النبي تأثيا                          | البرماوي                |
| هَد المنظم في أمهات النبي المُهُمُ              | السيد مرتضى الزبيدي     |
| هات النبي تُراثِيَّةً                           | ابن المديني             |

| نام مصنف                | نام کتاب                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد الجزرى             | لرسالة البيانيه في حق ابوي النبي الله                                                                |
| محمد بن عبدالرحمن       | جزء في اسلام الوالدين                                                                                |
| احمد بن سليمان          | ساله في ايمان ابوي النبي الله                                                                        |
| محمد بن قاسم            | نياء الاصطفاء في حق آباء المصطفى                                                                     |
| علامه ابن حجر مكبي      | لاقوال المنقوله عن الانمه في ابويه الله المنقوله                                                     |
| شمس الدين محمد          | ساله في اسلام ابوي النبي الله                                                                        |
| عبدالقادر               | ساله في ابوي النبي ﴿ اللَّهُ |
| سيد محمد بن عبدالرسول   | سَدِادالدِّين و سِدادالدِّين في اثبات النجاة                                                         |
| شیخ حسن بن علی عجیمی    | حقيق النصره للقول بايمان اهل الفتره                                                                  |
| سيد احمد سايح حسينى     | شر الاعطاء ونثر الازهار في نجاة آباء النبي                                                           |
| ابراهيم بن مصطفى        | برشد الهدي في نجاة ابوي النبي الثير                                                                  |
| مخدوم محمد هاشم لهلهوى  | تح القوى في نسب آباء النبي                                                                           |
| على بن صادق             | ساله في ابوي النبي الثالث                                                                            |
| ابوالحسن                | ساله في ايمان ابوي النبي النبي                                                                       |
| سليمان بن عبدالرحمن     | بساله موجزه في حق ابوي النبي المُثَيَّةِ                                                             |
| قاضي ثناء الله ياني پتي | قديس والدى المصطفى تراثية                                                                            |
| مولانا وكيل احمد        | لكلام المقبول في اثبات اسلام آباء الرسول                                                             |
| شاه على انور قلندر      | للراليتيم في ايمان آباء النبي الكريم                                                                 |
| فأكثر محمود احمد الزين  | نهاج الوفا في والدي المصطفى الم                                                                      |
| ذًاكثر محمد سليمان فرج  | لو قا لو ادى المصطفىٰ (قصيده)                                                                        |



あとべしんとんと ぎあぎあせあせあ حضور والدين مصطفى كريم 🏭 بلوهٔ شانِ مشيت والدينِ مصطفَّل مَثْنَيْقِهِ امت ذى فضيلت والدين مصطفى المالكة آئے جب کہ پاک پشتوں یاک رحموں سے حضور مراثیاً كيول نه جول ويحر ياك طينت والدين مصطفى مثاليّة دائم رہے وہ گفر اور الحاد ہے مِن نجوم فلكِ وحدت والدينِ مصطفى مُولِيَّا پیش کرتے ہیں ملائک اُن کی عظمت کو سلام سرتا يا حق و صداقت والدين مصطفیٰ ﷺ ان کی حیرت أن کا أحوة الأق صد آفریں شرافت والدين مصطفى الطيقيم جن کا بیٹا ہے صبیب کبریا محیرُ الوریٰ ملیّ حس قدر بين ارفع قسمت والدين مصطفى عربيتها اوَلَادُ فرمانِ حَقّ ہے مرحبا!!! اعجاز و ندرت والدين مصطفی ملطقی یا نہیں سکتا کوئی اُن کے مقام ناز کو مِين جمالِ وُر قدرت والدينِ مصلَّفَىٰ عليَّهَ بے نوا فیض الامیں ہے اُن کا اِک ادنیٰ غلام حشر میں رکھیں کے عزت والدین مصطفیٰ عراقیہ ازقلم: صاحبزاده پیرفیض الامین فاروقی سالوی مونیان شریف (مجرات) کم じゅじゅじゅじゅ シシラシカシカシ



あであらずりあらずりあらいでしてありありありありあり بحضور والدين مصطفى كريم 🚌 خالق أكبركى رجمت والدين مصطفى مشيقيم بين سرايا مهر و شفقت والدين مصطفیٰ سُرُهِيَةِ صبر میں حضرت ابراہیم کے وارث ہیں وہ اور ذبي الله كي شوكت والدين مصطفى المالية كاش كروا دين فيه بطحاء سے كهد كر حشر مين جم فقيرول كي شفاعت والدين مصطفى مثانية ہم کو شاہ دیں ملا گودی سے جن کی مومنو بين وبى جان نجابت والدين مصطفى ملتايية كاش أمت كو مجھ آ جائے أن كا مرتبد بين جهال مين رب كي حجت والدين مصطفى والمالية ہم نے بس ان کی فضیات میں لکھی ہے یہ کتاب آب دين مصطفى من أجرت والدين مصطفى من المنابع افقار احمد نے کس مخت سے لکھی ہے کتاب جانتے میں یہ حقیقت والدین مصطفیٰ علیہ یہ کتاب آل عبا کی نذر کرتا ہے فقیر جس كى إك إك عبارت والدين مصطفى مثالية ہے بلال و افتخار احمد کے دل کی آرزو دين جمين محشر مين شفقت والدين مصطفى مرفيقير ( بلال رشيد، اسلام آباد ) 





あとべき じょうしゅう じょうしん じょうしん شحرة نسب حفرت سیدناعبدالله ڈاٹٹو کاشجر و نسب اس طرح ہے ہے۔ عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی من حکیم من مُره من کعب من لوی من غالب من فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان-اس پراجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ ،سیدنا عدنان تک بی اپناشجر ہونسب بیان فرمایا کرتے تھے۔حضرت امام مالک ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ سیدنا عدنان کا نسہ مبارک سیدناا ساعیل اور پھر سیدناا براہیم ملیا ہے جاماتا ہے۔ ولادت باسعادت فارس کے سری نوشیروان عادل کی بادشاہت کے تقریباً 22-20 سال بیت گئے تو مکہ تحرمہ میں سیدنا عبداللہ کی ولا دت باسعادت ہوئی۔روایت کےمطابق ملک شام میں احبار بہود کے یاس ایک سفید جُیدہ تھا جے حضرت کچی طابقا کے خون میں ڈبویا گیا تھاا درأس کےاوپر ککھا ہوا تھا کہ جب اِس سفید جُب ہے ہے خون کے قطرے میکنے لگیں توسمجھ لینا کہ آج وادی بطحاء میں نبی پنتظر کے والدگرامی پیدا ہوگئے ہیں۔ اسم مبارک آب الله المام مبارك عبدالله تفاليكن آپ كى ب يناه خوبيون اور كمالات كى وجدے لوگوں نے اور نام بھی رکھے ہوئے تھے۔حضرت ابوالحن بن عبدالبری فرماتے میں کہ آپ الاللہ جب اوگوں کے درمیان سے گزرتے تو اوگ آپ اللا کی بیشانی میں چکتا ہوا نور د کھتے تھاس وجدے اہل مکدنے سیدنا عبداللہ واللہ عالم كا نام  あとべいべいべい じあじあじあしん "مصباح الحوم" حرام كا چراغ بهى ركها مواتها\_ منفرد اور با عظمت نام حفرت عبدالمطلب والنؤے لے قریش کے جد اعلیٰ عدنان ملیکا تک کے يور بسلسلەنىپ مىين عبداللەنام كاكوئى بزرگ نظرتبين آتا \_حضرت عبدالمطلب طالط کے جملہ بیٹوں میں سے صرف سر کار دو عالم مٹھی آغے کے والد گرامی کو بی میدانفرادی نام "عبدالله" عطاموا تفايه كنيت اور لقب سيدناعبدالله طاللة كاكنيت ابومحمرا ورلقب ابن ذبيب حين تفارسيد كائنات ملتأيقة ر مایا کرتے تھے کہ میں دوذ بیحوں (حضرت اساعیل اور حضرت عبداللہ ) کا بیٹا ہوں۔ أنا أبن الذبيحين سیدنا عبداللہ ﷺ کے والدین کریمین سيدناعبدالله والأطاف والدكراى كاسم مبارك شيبعه يا شيبه الحمد تقا سکین آ پ عبدالمطلب ڈاٹٹؤ کے نام ہے مشہور ہوئے کیونکہ آپ کو آپ کے چیا مطلب نے پالا تھااس کیے آپ کوعبدالمطلب کہاجا تا تھا۔ سیدناعبدالمطلب ڈاٹٹو قبیلہ بنو ہاشم کے سرداراورصاحب فیض و کمال بزرگ تھے آپ دین ابراہیمی (اسلام) پر قائم تھے ادرایک متجاب الدعوات بزرگ تھے۔ ب سے پہلے غار حراء میں آپ ہی خلوت نشین ہوئے تھے۔ مساکین کو کھانا کھلاتے ، آپ کا دستر خوان پہاڑوں کی چوٹیوں پر پر ندوں اورجانورول كي لي بجيار بتاتهااى وجبة يكو "مطعم الطير" اور "الفياض" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ 

*രിയരിയരിയരിയാ*ക്കാക്കാക്കാക്ക حضرت سيدنا عبدالمطلب ولاثؤا سے مُشَكِ اذ فركى خوشبوآتى تقى اورسر كار دو عالم الله كانورمبارك سيدنا عبدالمطلب الثلاك چيره انوريردمكار بهاتها ، قط سالي الم میں قریش آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تو اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ کے و میارک کی برکت سے اُن پر باران رحت نازل فرمادیت۔ سرکار دو عالم مُلاثِيم اين معصوم بحيين ميں اپنے جدامجد کے ہمراہ باران رحت کی دُعا کے لیے تشریف لے جاتے تصاور آپ ناٹی کے طفیل بارش ہوجایا کرتی تقى\_سيدنا عبدالمطلب الثلوثانے سيدنا ابوطالب الثاثلة كوبھى تتكم ديا ہوا تھا كہ وہ بھى 🌡 ابر رحمت کی وعا کے لئے حضور نبی کریم طافیا کوایئے ساتھ لے جایا کریں۔ قریش میں سیرنا عبدالمطلب کا بہت بڑا مقام تھا اُن کے لیے بیت اللہ شریف کے ساتھ قالین بچھائے جاتے تھے اور رؤسا قریش اُن کے اردگر دجمع ہوا کرتے تھے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے سیدناعبدالمطلب ڈھٹو کوجن اعزازات ہےنوازا 🏿 تھا۔اُن میں چشمہ زم زم کی کھدائی کا عزاز آ پ کوہی نصیب ہوا تھا۔ سیدنا عبدالمطلب ڈٹائڈ نے متعدد شادیاں فرمائیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کوکٹیراولا دیھی عطافر مائی۔ سيدنا عبدالله طائلة كي والده ماجده كااسم گرامي سيدة فاطمه بنت عمروبن عائدتها اورآپ کاتعلق قبیلہ بنی مخروم سے تھا۔ سیدنا عبداللہﷺ کے برادران سیرت ابن هشام کےمطابق سیدناعبداللہ ڈللٹاکے 9 بھائی ،ایک دوسری روایت کےمطابق 10 اور 11 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ 1- حضرت عباس 2- حضرت تمزه 3- حضرت ابوطالب 

6-<sup>حج</sup>ل 4- زير سیدناعبدالله طافتاک 3 برادران زیاده مشهور ومعروف ہوئے ،اسلام قبول کیا ،رسول الله تلافیظ کی مدوونصرت فرمائی اوراُن کی وجہ سے اسلام کوتقویت ملی۔ درج ذیل سطور میں انہی تین برادران کا تذکر ہ مقصود ہے۔ سيدنا عباس بن عبدالمطلب 🏶 سيدنا عبدالله طالقط تحظيم بهائي اور حبسر الأمة (مرجع علم)سيدنا عبدالله کے والد گرامی ،سیدنا عباس ڈاٹٹو کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی تکیلہ بنت جناب بن كليب تفاجنهوں نے كعيشريف يرپهلي بارحريرو ديباج كاريشي غلاف وُالا تفا\_سيدنا عیاس طافقاء سرکار مدینه متالفاتم ہے عمر میں دو برس بڑے تھے۔سیدنا عیاس طافقا ہے جب بحى يو يجاجاتا "أنت اكبرام رسولُ الله اللهُ ؟ فقال هو اكبر منى وأنا ولدت قبله" كرآب بزي بين ياءرسول نظاع توآب الله فرماتي ابزي تو رسول الله عظیم بین لیکن میں اُن سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ سيدنا عباس طانوانے سركار دوعالم ماليا ہے كثير احاديث روايت كى بين-سيدنا عمرفاروق ولطفؤ كے زمانے ميں جب قحط پرُجا تا تو آپ ولطفؤ سيدنا عباس ولطفؤ كا وسله پیش کرتے ہوئے رب تعالیٰ ہے اس طرح وُ عافر ماتے کہ: "ا الله! يبلج بم آب كى بارگاه ميں اين نبى كريم الله ك وسیلہ سے بارش کے لئے دُعا کرتے تو بارش ہوجایا کرتی ،اب ہم اینے نمی اللہ کے بھاکے وسیلہ سے بارش کی وُعاکرتے ہیں اور پھر دُعامکمل ہوتے ہی بارش ہوجایا کرتی تھی۔'' んじんじんしんひんりんりんりんり

سیدنا عبدالله طافؤ کے برا درمحتر م سیدالشید اء سیدنا حمز ہ بن عبدالمطلب عظف ہیں جو اللہ تبارک وتعالی اور اُس کے رسول ماٹھا کے شیر ہیں۔غزوہ اُحد میں جب آب الله کی شہادت ہوئی تو سرکار مدینہ علق نے ارشاد فرمایا ابھی جریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خوش خبری دی ہے کہ حضرت حمزہ والله کا نام مبارک آسان والول میں لکھا ہوا ہے۔سیدنا عبداللہ بن مسعود بھا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ سیدنا حمزہ کی شہادت براس قدر روئے کہ انہیں ساری زندگی اتنی شدت ہے روتے نہیں دیکھا گیا۔ سرکار دوعالم ناٹھ بنفس نفیس این صحابہ کرام ڈاکھ کے ہمراہ شہداء اُحداور بالخصوص سیدالشہداء سیدنا حمزہ اٹاٹٹا کی زیارت کے لئے یا قاعد گی ہےتشریف لے جاتے ۔ سيدنا ابوطالب بن عبدالمطلب 🎕 سیدہ عبداللہ ڈٹاٹٹا کے عظیم حقیقی بھائی،اصل نام عبد مناف کیکن اینے بیٹے طالب کی نسبت سے حضرت ابوطالب ڈاٹٹڑا مشہور ہوئے آپ نے تاحیات اشاعت اسلام میں سر کارِ دوعالم ٹائٹا کا ساتھ دیا اور بت برتی بران کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔آ بہنہ مثق شاعر ہتے دیوان بھی شائع ہو چکے ہیں ایک مشہور قصیدہ جس کا ابن كثير في تذكره وتعريف كى بأس كتمام اشعار سركارد وعالم عليه كى مدح وثناء میں ہیں۔ایک مقام برفرماتے ہیں'' میں تئم کھا کہ کہتا ہوں کہ میں محمد عظیم کا سجا جاشار ہول خدانے انہیں دنیا کے لئے رحت قرار دیا ہے کوئی اُن کامثل نہیں۔ ت ريخ ابو الفداء مين بهي سيرنا ابوطالب طائفا كاشعار موجود بين. ایک مقام پرفرماتے ہیں' بخدا کفار قریش اپنی جماعت کے ساتھوتم تک نہیں پہنچ سکتے じゅじゅじゅん (18) きゅうりゅうりゅう

*ぺいぺいぺいぺいかりありありありあ* جب تك ميں زمين ميں فن نه ہو جاؤں ۔اے محمد تَنْظِيمُ! تَمْ كُوجواللَّه تارك وتعالى كا عكم إلى كابخوف اعلان كرو" -ھاشمی خاندان میں سرکار دو عالم طافیا کی کفالت کا معاملہ اُٹھا تو سیدنا عبدالمطلب ڈاٹٹانے اینے تمام بیٹوں کوایئے سامنے بیٹھا کر اُن سب کے دلول پر روحانی نظر دوڑائی تو حضرت ابوطالب ڈاٹٹؤ کواسے پاس بلا کرفر مایا کہا ہے میرے ہیے! میں نے تیرے دل میں اپنے یوتے محمد ٹاٹھ کی محبت کو دیکھا ہے اس لئے اُس کی کفالت کی ذمہ داری میں تمہارے سپر دکرتا ہوں اور کسی بھی وقت اپنے بھتیج کواپنے ے الگ ندر کھنا۔ سرکار دوعالم تلک کوجب ام الموثین سیدة خدیجه الکبری بنگانے نکاح کا يغام بهيجاتو آب طاقيم كانكاح مبارك سيدنا ابوطالب طائف خود يرهايا -سيدنا ابوطالب والثؤ وينابرا جيمي رغمل بيرانتهي سيدنا ابوطالب طاطؤكي زوجه حضرت فاطمه طاللتاني جب اسلام قبول كياتو اُن كا نكاح فنخ خبيں ہوا جبكه اگر كسي مشرك يا كافر كى زوجه اسلام قبول كرتى ہے تو اُس كى شادی منتخ ہو جاتی ہے۔سیدنا ابوطالب ڈاٹٹڑانے حضرت علی ڈٹٹٹؤ کومسلمان ہونے پر کچھے نہ کہا حالا نکہ وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے۔سیدنا ابوطالب ڈاٹٹؤا کے اشعار میار کہ جوسیرت ابن اسحاق ، سیرت ابن هشام ، تاریخ طبری وغیره کے علاوہ دوسری عربی کتب میں ملتے ہیں وہ آپ کے ایمان پرسند ہیں۔ شعب ابی طالب میں حضرت ابوطالب طائلے نے کافی اشعار ارشاد فرمائے جن میں ایک شعرجس میں سیدنا ابوطالب ڈاٹٹانے نبی اکرم ٹاٹھ کی نبوت کا اقرار و فرمایاوواس طرح ہے۔ 

الم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبياً كَمُو سي خط في اول الكتب ( كياتمهين معلوم نيين كديم في على كوايداني ياياب كد حضرت موى عليها کی طرح بہلی کتابوں میں آ ب تالیہ کا اسم گرامی موجود ہے) سرکار دو عالم علی اعلان نبوت کے بعد بھی سیدنا ابوطالب ڈاٹٹا کے دسترخوان برکھانا کھاتے رہے جبکہ آپ تاہی سی مشرک و کافر کے ساتھ کھانا نہ كھاتے تھے۔سيدناابوطالب طائفانے سركار دوعالم طائفاً كياس حدتك حفاظت فرمائي کداُن کے بستریر بدل بدل کراہے بیٹوں اورخصوصاً سیدناعلی ڈاٹٹؤ کوسلاتے تا کہ قريش آپ سُرُقيم كوكونى نقصان ندي بنجاسكيس، يه نه صرف سِيقيج كى محبت ميس بلكه اسلام ہے بھی محبت کا واضح شوت ہے کیونکہ بھتیج کی محبت بیٹوں پرفوقیت نہیں رکھتی۔ حضرت انس بن مالک طائلاے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابوطالب طائلا بھار ہو گے تو سرکار دو عالم علیہ آپ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو جناب حضرت ابوطالب ٹاٹٹؤنے بارگاہ رسالت مٹائٹٹ میں عرض کی اے میرے بھائی کے ہیے!اللہ تبارک وتعالی ہے میری صحت کے لئے دُعا کریں جس پر آ پ طَافِقا نے وُعا كرت بوع فرما "اللهم اشف عمى" الالله! "مير بي الوياري عشفا عطا فرما'' وُعا كاكرنا تها كدأى وقت سيدنا ابوطالب الثلثا اس طرح شفاياب مو ك جیے بیاری تھی ہی نبیں (اس حدیث مبارکہ کو حاکم نے متدرک میں ،طبرانی نے اوسط ا میں اور خطیب بغدادی نے اسے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے۔) امام بیہتی ،حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کدایک اعرابی نے رسول الله عُلِقال كي خدمت مين حاضر جوكر قط كي شكايت كي جس برسركار دوعالم عَلَقال 

منبر پرتشریف لائے اور آ سان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر دُعاما نگی ابھی دست مبارک او پر أشخے ہی تھے کہ بادلوں کی گرج اور بچلی کی کڑک شروع ہوگی ساتھے ہی موسلا دھار بارش بھی شروع ہوگی اور پھراسقدر ہارش ہوئی کہ مال مویشیوں کے غرق ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔معاملہ آپ تا ﷺ کی ہار گاہ اقد س میں پیش ہوا جس پر آپ تا تا ﷺ نے فرمایا كها الله! اب بارش بهار اطراف مين بواور بم ير نه بو اور و يكهة بي و يكهة بارش كقم كى جس يرآب عليه في اس قدرتبهم فرمايا كرآب عليه كوروَ ندان مبارک موتیوں کی لڑی کی طرح حیکتے ہوئے نظر آنے گلے پھرارشا وفر مایا۔ "لله دُر ابي طالب لوكان حيا لتقرت عنياه" الله تبارك وتعالى كى قتم!اگرآج ابوطالب زنده ہوتے تواس منظرےاُن کی آئیسی ٹھنڈی ہوتیں۔ اس ارشاد مبارک کے بعد آپ طَلْقُلُ نے فرمایا کرتم میں سے ایسا کون ہے جوہمیں اُن کے وہ اشعار سنائے جس برمولائے کا نئات سیدناعلی ڈاٹٹانے عرض کی رسول الله الله الها آب أن كي يشعر سفنى فوابش ركت بيل-وابيض يستقيي الغمام بوجهم ثممال اليتمامي عمصمة للارامل (وہ روشن چیرے والے، جن کے وسلے سے بارش کی جاتی ہے جونتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کا آسراہیں شعر ننے کا بعد آپ نافا نے ارشاد فرمایا، ہاں! ہم یہی شعر سننا جا ہے تھے۔ کیااتنے طویل عرصے کے بعد بھی ایک بغیرایمان والے شخص (بقول بعض کے ) كواس طرح يادكياجا تا ہے اور أن ك اشعار سننے كى خواہش كى جاتى ہے۔ بيد مقام انتہاكى 

*ര്യ ര്യ ര്യ ര്യ ത്രാത്രയുടെ* غور وقکر ہے اور جمیں ادب کے دائرہ میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔جس سال سیدنا ابوطالب بْنَاتْدُاورسيدة خديجهالكبرى بْنَاتِهَا كاوصال بهوا أس سال كوسركار دوعالم سَنَتْظُ نِهِ "عــاهُ الـحــزن" ليعنيْمُ كاسال قرار ديا\_اور پيمرأن كي تدفين بهي مسلمانوں كے قبرستان جنت المعلى ، مكه مكرمه مين جوئي اور ماضي قريب تك سيدنا عبدالمطلب الشفاورسيدنا ابوطالب والثان كم مزارات مباركه موجود تصاورلوكول جوق درجوق أن كى زيارت كا شرف عاصل کرتے تھے۔ سيدنا عبدالله 🕾 کی همشيرگان سیدناعبداللہ طاللہ کی 6 بہنیں تھیں ،ان تمام کامختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ سيده بُره بنت عبدالمطلب سیدنا عبدالله اللهٔ کی ہمشیرہ ، رسول الله تالیا کی پھوپھی مبارکہ ایک تیک كردارخالؤن تفيس يشعروادب ميس خاصاشغف ركهتي تقيين اورفصاحت وبلاغت ميس خصوصی کمال حاصل تھا۔ اینے والدسیدنا عبدالمطلب ڈاٹنڈ کی وفات پراشعار کیے دو اشعار کا اُردور جمه پیش ہے۔ البين (سيدناعبرالمطلب طائفًا) إنى قوم يربرى فضيلت حاصل تقى وہ ایسے نوروالے تھے جو جاند کی مانند حمکتے رہتے تھے۔ ، اے میری آنکھو! نیک سیرت اورخی پرموتیوں جیسے آنسوؤں سے خاوت کرو۔ سيده أم حكيم بيضاء بنت عبدالمطلب سيدنا عبدالله طالف كي بمشيره ، رسول الله طلف كي چوچهي مباركه اور ايك صاحب علم وادب خاتون تھیں ،شعروادب کے حوالے ہے بھی اُن کا بلندم بتباورایک مقام تقارآپ کی نببت "ام حکیم" تقی راین والدگرامی کے وصال پرطویل غمز دہ 

*බ්පබ්පබ්පබ්ප ව්කප්කප්ක* 👸 اشعار کے دواشعار کا اُردور جمہ درج ذیل ہے۔ الله جو (سيدنا عبدالمطلب الأثنا) بني كنانه كاسر دارتها اورزمانے کی آفات سریڑنے پرامیدوں کاسہاراتھا۔ ، پس ایش محض برآ ہ وفغال کرغم کرنے میں سنتی نہ کراور دوسری رونے والیوں کوأس وقت تک ژلاتی رہ جب تک کے تو باقی رہے۔ سيده أميمه بنت عبدالمطلب سیدنا عبداللہ طالط کی ہمشیرہ ،سرکار مدینہ نگانا کی پھوپھی مبارکہ ،حضرت عبدالله بن جحش ، زينب بنت جحش ،حمنه بنت جحش كي والده اور صاحب علم وفضل شخصیت تھیں آ پ ایک نامورشاعرہ بھی تھیں اپنے والدسید ناعبدالمطلب کی وفات ہر طویل اشعار کے دواشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ الله من لوكه خاندان كامحافظ، خاندان كودْ هونڈ نكالنے والا، حاجیوں کا ساقی اور مظلوموں کی حمایت کرنے والاچل بسا۔ الله وه این ایورے گھرانے کی زینت تھااور جہال کہیں بھی جوتعریف ہووہ اُس تعریف کاحق دارتھا۔ بده عاتكه بنت عبدالمطلب سيدناعبدالله طاللة كي بمشيره ، رسول الله طاللة كي چوپھي مباركه جليل القدر اوعظيم المرتبت خاتون تقي ابن سعد نے طبقات ميں لکھا ہے کہ سيدہ عا تک مکرمہ ميں ای دائر داسلام میں داخل ہوگئ تھیں او پھر ججرت مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ سیدہ عاتکہ ،سرکار دوعالم تاثیع کی بہت بڑی مداح تھیں ،اینے اشعار میں فی انہوں نے متعدد مقامات پررسول اللہ ظافی کی مدح سرائی کی ہے،حصول برکت کے 

*බ්පබ්පබ්පබ්ප ප්කප්කප්ක* لئے چنداشعار کا اُردوز جمہ پیش ہے۔ ا محمد الله جس طرح حسن وجمال مين بي مثال بين أسى طرح عمل واخلاق ميں بھی لا جواب ہیں۔ 🤏 جس کسی کا بھی دل رسول اللہ مالیا کا محبت ہے خالی ہے وہ دنیاوآ خرت دونوں میں نا کام رہے گا۔ ا الركامياني جانبة بوتورسول الله تَلْقُفْعُ كَي اطاعت كرو کیونکہ اُن کی اطاعت میں ہی کامیابی کاراز مخفی ہے۔ سیدہ عاتکہ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں آخری آرامگاه بی-سيدة أروى بئت عبدالمطلب سيدنا عبدالله والله كالهواكي بمشيره ،سركار مدينه طافية كى پيوپھى مباركه ، مكه مكرمه میں ہی اسلام قبول کیا اور ہجرت مدینہ کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ کے خاوند کا نام عمير تقا۔ سيدة أروى بھى اپنى باتى ببنول كى طرح اليحھے شعر كہتى تھيں اور اس فن میں آپ کو درجہ کمال حاصل تھا۔ سیدۃ اُروی نے بھی اپنے والد گرامی کے وصال پر کثیر اشعار کہے، برکت کے لئے دواشعار کا ترجمہ پیش ہے۔ الله میری آنکهایک سرایا سخاوت اور حیاشعار برروتی ب اورأسآ نکھ کے لئے روناہی سزاوار ہے۔ 🥮 زم خو، وادى بطحاء كرينے والے، بزرگاند میرت والے پرجس کی نیت عروج حاصل کرنے کی تھی۔ 

*രിയരിയരിയരിയാ*ക്കാക്കാക്കാക്ക سیدہ اُروی بنت عبدالمطلب نے سیدنا عمر فاروق ڈٹاٹٹا کے دورخلافت میں وصال فرمايايه سيدة صفيه بنت عبدالمطلب سيدنا عبدالله وظلقا كي عظيم و بهادر بمشيره اور رسول الله طاليل كي مجويهي مباركة تيس ـ سيدة صفيه عشره مبشره مين شامل عظيم صحابي رسول ملافية حضرت زبير بن العوام طاشؤ كى والدوخيس\_ سيدة صفيد نے غزوہ أحد ميں شركت كى اور نہايت ثابت قدى وكھائى۔ ﴾ ایک موقع پر جب مسلمانوں کالشکر بکھر گیا تو بیا کیلی کفار پر نیز ہ چلاتی رہیں یہاں تک كدسركاردوعالم علي كوأن كى اس بيناه بهادرى يرخت تعجب جوارآب مالي في اُن کےصاحبزادے زبیرے فرمایا ،اے زبیرا اپنی والدہ کی بہادری کوتو دیکھوا کہ بڑے بڑے بہادر بھاگ گئے مگر وہ چٹان کی طرح کفار کے زنے میں ڈٹی ہوئی اُن سے لڑرہی ہیں۔ سیدۃ صفیہ اپنی باقی بہنوں کی طرح شعروادب کے میدان میں کسی ہے کم نہ تھیں اپنے والد ماجد کے وصال پر کثیر اشعار کیے۔ برکت کے لئے دواشعار کا اُردو ر جمه پیش ہے۔ التكروف والى كى آواز مرى نيندا حيث كل المات كوايك رون والى كى آواز ميرى نيندا حيث كل جوبالكل راستة بركفز ےالكے شخص پررور بی تھی۔ \$\$\$\$\$\\_\\$\$\$\$\$\\\\\\\$\$\$\$\$\$ 🛞 اُی وقت میرے آنسومیرے زخساروں پر وُ صَلَكَ والمع موتيوں كى طرح بہنے لگے۔ 

あとめいんとんと ぎょうしんしん بدنا عبدالله الاوسف زمان حضرت عبدالمطلب بثاثثا خودبھی اینے وقت کی حسین ترین شخصیت تھے مگر آپ ڈٹاٹٹا کے شنراد سے سیدنا عبداللہ ڈٹاٹٹا کے حسن و جمال کا تو جواب ہی نہ تھا۔مصادر سیرت وتاریخ کا اس برا تفاق ہے کہ حضرت سیدناعبداللہ طافی نہ صرف بید کہ اولاد عبدالمطلب ڈاٹٹا میں سب ہے زیادہ تحسین وجمیل تھے بلکہ قریش کے جملہ قائل کے صبین ترین نو جوان تھے اور کسن و جمال میں اپنا ٹانی ندر کھتے تھے اور آ پ ڈاٹٹا کو وا دی مکہ کا پوسٹ زمال تشلیم کیا جاتا تھا اور قابل تقلید کر دار کے مالک اور تو جوان سر دار ë علامه حسین بن محد دیار بکری تحریر فرماتے ہیں کہ بول لگتاہے کہ حضرت سیدنا عبدالله والله المالية وقت ميں وادى بطحاء كے يوسف مصر تضاور قريش كى دوشيزاؤل كو اُن ہے اتنا ہی شغف تفاجتنا عزیز مصر کی بیوی زلیخاءاوراُس کے ساتھ کی مصری عورتیں كب يوسف مين ياكل موكن تحين \_ حافظ ابن کثیر نے امام زہری کا ایک قول نقل کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ چھٹظ تمام قریش میں سب سے زیادہ شمین وجمیل متھ اور نو رجمری مٹائیڈ ہے کے سبب بہت زیادہ خوبصورت اورم داندحسن ووجاهت كحظيم شام كارتهجه سیدنا عبداللد ظائظ قریش کے تابندہ ستارے اور خوبصورتی میں بے انتہا مشہور تھے۔ بہت ی خواتین نے اُن کواپی طرف راغب کرنے کی کوشش کی یا اُن سے عقد کی خواہش ظاہر کی تھی ، گر ہمارے پیارے نبی مثالیم کی والدہ ماجدہ بننے کی سعادت روزازل سے سیدۃ آمنہ بنت دھب کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی جو بنوزھرہ 💆 کے سردار کی صاحبز اوی تھی۔ じゅうしゅうしゅう しゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅう

あせんせんせんせんしょうしょうしょうしょう محدث ابن جرير، حضرت امام زبري يسله عفل كرت بين كدسيدنا عبدالله ظافظ قریش میں سب سے زیادہ ڈسن و جمال کے مالک تھے۔ ان عبدالله بن عبدالمطلب كان أجمل رجال قريش اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ڈائٹڑ کا نورموروثی تھاای دجہ ہے جو کوئی آپ کی طرف و کیتا تھا،آپ بھالڈ آ تکھوں کے رائے اُس کے ول میں اُر جاتے تھے۔حصرت عبداللہ ڈاٹلؤ کی جبین مبار کہ میں نور نبوت کی روثنی ہر دیکھنے والے کے قلب وذہن میں اُڑ جاتی تھی ، اِس لیے مکہ کی اکثر خوا تین آ پ کی پیشانی میں حیکئے والے نور نبوت کے کسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتی تھیں۔ کیونکہ آپ ڈاٹھڑ کے روئے انور يرنو مِصطفىٰ مَرْيَةِ فِي جَمِلَنا تَعَاجِيبِ جِمَلَنا مُواستاره \_ وكان نور النبي الله الله الدري في وجهه كالكوكب الدري هر دلعزيز شخصيت حضرت سيدنا عبدالله الألثة اليثقابية تمام بهن بهائيول مين خوش نصيب ترين محبوب ترین اور ہر دلعز پر شخصیت تھے۔ایک تو اُن کا نام سب سے زیادہ مبارک اور الله تبارک و تعالی کے نزویک پسندیدہ ترین نام تفاد وسرا آپ بھاتھ اینے والدگرامی کے نورنظر، پیارے اور لا ڈلے بیٹے تھے۔ اولا دحضرت سیدنا عبدالمطلب ڈاٹٹؤ میں نہ مرف سب ہے زیادہ خوبصورت تھے بلکہ اپنے وقت کے تمام قریثی نوجوانوں میں أن كاجم پله كوئى نېيى قفا۔ سيدنا عبدالله الله الله كامقام ومرتبه قبيلة قرايش كى وجدے ند تفا بلكه أكل وجه ے قریش مکہ کوشرف وعظمت عطامو کی کیونکہ وہ دُرّ یتیم اور رسول اولین وآخرین ﷺ 

*බ්පබ්පබ්පබ්පත්කප්කප්ක* کے والد گرامی ہیں گویا حضرت عبداللہ ٹائٹا اور قبیلہ قریش کو جوشرف وعظمت نصیب ہوئی وہ صرف اور صرف رسول اکرم نور مجسم مٹائی آخے طفیل نصیب ہوئی اور اِس فخر و م اعزاز میں آپ کوکوئی ٹانی نہیں ہے۔ باپ کو بیٹے کے طفیل عظمت عبای دور کے ایک شاعر ابن رومی اینے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹے کے طفیل عظمت وشرف کی انتہا نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسے كەرسول الله ﷺ كے طفیل قبیله قریش كے جد اعلیٰ سیدناعدنان علیقا كوعظمت وشرف کی بلندی نصیب ہوگئی۔ ذريعه معاش حضرت عبدالمطلب وللثوائح تمام صاحبز ادول كاؤر بعيه معاش تجارت قعا چنانچەسىدناعبداللە ۋاڭۇنے بھى اپناس آبائى پيشەكواختيار فرمايا اور مكە مكرمە سے باہر دوسر علکوں میں بھی بغرض تجارت تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نذرعبدالمطلب الااور ذبح سيدنا عبدالله الا اس همن میں کتب تاریخ میں کئی روایات قدرےالفاظ کی مختصرتبدیلی کے ساتھ موجود ہیں۔ تین روایات کامختصرا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہلی روایت کچھا س طرح سے ہے کہ حضرت عبدالمطلب ڈاٹٹؤنے جب زم زم کنوکیں کی کھدائی اوراً ہے دوبارہ استعال کے قابل بنانے کے لئے کام شروع کیا تو ایک نذر مانی که کامیابی کی صورت میں اپنے محبوب ترین فرزند کواللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ دوسری روایت کچھاس طرح سے ہے کہ عدی بن نوفل بن عبد مناف نے じゅんじゅんしょ きょうしゅうしゅうしん

*බ්පබ්පබ්පබ්පත්කප්කප්ක* حضرت عبدالمطلب طاثفًا كولليل اولا دہونے كا طعنہ ديا تو انہوں نے بيرمنت مانى كه جب الله تعالى انہيں دس مِنْ عطافر مائے گا تو أن میں سے ایک کوخانہ کعیہ میں فی سبیل ر) الله قربان کردول گا۔ عبدالمطلب طالطان جب زم زم کا کنوال کھودنے کا اعلان کیا تو قبیلہ کے لوگ اِس کا م پر راضی نہ ہوئے۔ آپ ڈٹاٹوانے جب اپنے مددگاروں کی کمی دیکھی تو تن تنہا بیاکام کرنے پر آ مادہ ہو گئے۔ان دنوں آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا اس دوران آپ نے منت مانی که اگراللہ تعالیٰ اُنہیں مزیدوں بیٹے عطا کرے اوروہ آپ کی زندگی میں پروان چڑھ جا کیں توالک میٹے کی قربانی دے دیں گے۔ زم زم کنوئیں کی کھدائی کلمل ہوئی اوریانی جاری ہوگیا۔وفت گزرتا گیااللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کودی مبیے عطا کر دیئے اور جب یہ مبیٹے جوان ہو گئے تو ایک دن حضرت عبدالمطلب طاللة كوخواب مين آ كركسي نے كہاا عبدالمطلب!الله تعالیٰ کے لئے تم نے جومنت مانی تھی اب اُس کو پورا کرو۔ آپ بھاٹھ بیدار ہوئے صبح ایک مینڈ ھاؤن کے کر کے فقراء ومساکین میں تقسیم کیا ،اگلی رات دوبارہ بھی خواب دیکھا میج اُٹھ کرایک بیل ذیج کیا تیسری رات حکم ہوا کہ اِس سے بھی بڑی قربانی کریں۔ صبح اُٹھنے کے بعدایک اونٹ قربان کر کے تقتیم کر دیالیکن اگلی رات پھر آ واز آئی کہ اس ہے بھی بڑی قربانی کروآ ب طالفانے جرت سے بوچھا کداونٹ سے بڑی قربانی کیا ہے؟ آواز آئی! اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا قربان کریں جس کی تم نے منت مانی تھی۔ سيدناعبدالمطلب ولثؤن سارے ميثول كوجع كيااوران كوايے خواب اور منت کے بارے بتایا کسی نے بھی اختلاف ند کیا اور منت پوری کرنے کے لئے خود کو じゅうしゅうしゅう しゅうしゅうしゅうしゅう

*രിയരിയരിയരിയ യിക്കയികായികായി*ക پیش کیا۔ والدگرامی نے اپنے بیٹوں سے کہاتم میں سے ہرایک اپنا نام لکھ کرپیالے میں ڈالے اس کے بعد حضرت عبدالمطلب ڈاٹٹؤنے کعبے اندرآ کر سادن (خادم) ے کہاان سب کو لے کر قرعہ لکلالو۔ خادم نے قرعہ نکالا تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹؤ کا نام لکلا جن ہے آپ کوخصوصی محب تھی لیکن قدرت کے فیصلہ کے آ گے سر جھکا دیا۔ حضرت عبدالمطلب ٹاٹٹے،سیدنا عبداللہ ٹاٹٹا کوایک ہاتھ میں لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں اور قربانی کے لئے قربان گاہ کی طرف چل بڑتے ہیں ۔ جوہی حضرت عبدالمطلب والثوايي بيشكوذ نج كرنے لكے تو قريثي مجلسوں سے أمحد كرآپ کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ یہ کیا کررہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ا پی نذر پوری کرر ہا ہوں بین کر قریش کہنے لگے کہ آپ انہیں ذرج نذکریں اگر آپ نے ایسا کیا تو ہمیشہ کے لئے بیایک رہم بن جائے گی اور اگر ہرکوئی اینے بیٹے کو قربان کرنے لگے گا تو پھر سرز مین مکہ میں کون بیچے گا۔ سيدنا عبدالله خالطهٔ كې بېنيس عاتكيه، بيضاءاوريُره بهي ويال موجود قيس وه رونے کگیں اورالتجا کی کے قربانی کے بدلے کوئی اور تدبیر کر لی جائے وہاں موجود دیگر سرداران قریش نے بھی ای رائے کا اظہار کیا۔ بالاخرطے ہوا كەخپىر ميں رہنے والى كابندے اس همن ميں مشور ه ليا جائے وہ ضروراس کا کوئی متبادل تجویز کردے گی۔قریش کا ایک وفداُس کے یاس گیااور سارا واقعه سنایا اُس نے پوچھا کہتم لوگوں میں نفس کی دیت (خون بہا) کیاہے؟ بتایا گیا کہ دس اونٹ کا ہندنے کہا تو پھرٹھیک ہےتم لوگ اپنے شہر جاؤ اور دس اونٹوں اورعبداللہ يرقرعة الو، أكرقرع عبدالله كے نام فكلے قومزيد دس اونوں كى تعداد بڑھا كرقرعة الواور ای طرح تعداد برهاتے رہویہاں تک کے قرعداونوں کے نام نکل آئے الی صورت 

*ぺいぺいぺいぺいかりありありありあ* میں مجھ لینا کہ اللہ تعالی نے عبداللہ کے بدلے اتنے اونوں کی قربانی کومنظور کرلیا ہے اورانبیں ذبح کردینا۔ اس تدبیر بڑمل کرنے کے لئے لوگ بیت اللہ شریف میں آ گئے ،حضرت عبدالمطلب ﷺ خاشؤنے خانہ کعیہ کے خادم ہے کہا کہ عبداللہ اور دس اونٹوں برقرعہ ڈالو، اور جب قرعه ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلاءاونٹوں کی تعداد میں کروی گئی پھر قرعہ لا ڈیے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکلا اس طرح جناب حضرت عبدالمطلب ڈللٹڈوی دس اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے جی کہ نوے اونٹوں کی تعداد پر بھی حضرت عبداللہ کا نام لكلااور بالاخراونوں كى تعداد سوہونے يرقرعه اونوں كے نام لكلا سيدناع بدالمطلب اور وبال موجودلوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے نعرہ مائے تکبیر بلند کئے۔ حضرت ابن عباس ظافهاروايت كرت بين كه حضرت عبدالمطلب طافؤ جب ان سواونٹوں کی قربانی کی تواس قربانی کو انہوں نے ہرایک کے لئے چھوڑ دیا یعنی انسان ، درنده پایرنده جو چاہے بیگوشت کھائے کسی کوممانعت نہ تھی البیتہ نہ خود کھایا اور نہ ا بنی اولا دمیں ہے کسی کوکھانے دیا۔ حضرت عکرمہ باللہ ہے روایت ہے کہ اُن دنوں دس اونٹوں کی دیت (خون بہا) ہوتی تھی یعنی دستوریہ تھا کہ ایک انسانی جان کے بدلے دس اونٹ دیئے جا کیں سیدناعبدالمطلب ڈاٹٹا پہلے محض تھے جنہوں نے ایک جان کا بدلہ سواونٹ قرار دیا اس کے بعد قریش اور عرب میں یہی قانون رائج ہو گیا۔سیدنا اساعیل ملیٹا کا فدیہ ایک مینڈھامگرسیدناعبداللہ ڈاٹٹؤ کافدیہ مواونٹ قراریائے۔ حضرت عبدالله ﷺ کی اولاد سيدناعبدالله بطالثة كايك بي اكلوتے فرزندار جمند تنے اور وہ فرزند جووجه ً じゅじゅじゅう (19) ショラショショウショウショウ

تخليق كا ئنات اور جان كا ئنات مثاليقاتم بين، جن كوآ سانون مين احمد مثاليقية اورز مين ير محمد ما المينة كنام نام عنى الدياجاتا بـ نبى مستظر قریش کے تجارتی قافلے ملک یمن جایا کرتے تھے،حضرت عبدالمطلب ڈاٹٹ ا بنی دیانت ،امانت اور قابل اعتاد اصول تجارت کے باعث شام وفلسطین کے علاوہ یمن میں بھی بڑی عزت ووقار کے مالک سمجھے جاتے تھے۔انفاق سے ایک مرتبہ ایک قیانہ شناس اور ماہر تورات یہودی عالم سے ملاقات ہوئی۔اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں بدرازاب عام ہو چکا ہے کہ آنے والا نبی بنوهاشم اور بنوزھرہ کے ہاں جنم لینے والے والدين سے موگاس لئے اگر آپ بوزھرہ ميں شادى كرليں تو موسكتا ہے تو آپ أن ك والدين ميں سے جول جن كے حصے ميں يدسعادت آنے والى ب\_سيدنا عبدالمطلب ٹاٹٹو کوواپس آنے کے بعدیہ بات یا دندرہی اور وہ روز اند کے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ سيدناعبداللدكوقيانه شناسول اوراحباد و دهبان كى باتيس ذبهن مين خيس اس پس منظر میں وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ طالفائے لئے بنوزھرہ کےسر براہ وھب ک بیٹی سیدۃ آ مندکارشتہ ما نگنے کے لئے تیار ہوگئے۔ حضرت وهب باللهافوت بهو حيكه تتع مكر حضرت وهيب زنده تتحاور حضرت وهب کی بیٹی سیرۃ آ منہ ڈکھٹا اپنے چھا حضرت وهیب کے گھریر ورش یا رہی تھیں اور یوں حضرت عبدالمطلب طائشا ہے دوست اور ساتھی حضرت وہب بن عبدمناف اور ان کی دختر سیدة آ مند فاللاے بخولی واقف تصاوریہ بھی جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک، 🛭 سعادت منداور پاک دامن دوشیزه بین۔ 

あとべき じゅうしゅうしゅう شادی میارک بنوهاشم ہے دولہااور بنوزھرہ کی دلہن کی شادی طے ہوگی اور تیاری کے بعد حضرت عبداللہ چھٹٹا ہے والد گرامی کے ساتھ بنوزھرہ کے گھرانے کے لئے روانہ ہوئے۔راستہ میں قبیلہ بنوأسد بن عبدالعزی کی ایک عورت کا سامنا ہوجس کا نام فتیله بن نوفل بتایاجا تا ہے اور بیائے بھائی حضرت ورقد بن نوفل کی طرح قیاند شنامی اور كبانت ميں ماہر تقى اورائية بھائى ہے بھى من ركھا تھا كداس أمت بيس كوئى بنى معبوث ہونے والا ہے اور اس نبی منتظر کی نشانیوں میں سے ایک بیہوگی کداس کا نور نبوت اس کے والد کے چیرے پر چمکتا ہوگا۔ سیدنا عبدالله جائلة اور حضرت عبدالمطلب طائلة جب اس عورت کے باس ے گزرے تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کے پاس کھڑی تھی اس نے سیدنا عبداللہ کو عارضی نکاح کی چیش کش کی اور کہا کہ اگرتم میرے ساتھ چلنے پر رضا مند ہوتو بھر میں تہمیں ا تنے ہی اونٹ دوں گی ( یعنی 100 ) جینے تمہارے فدیے کے طور برقربانی کئے گئے تنصقا بل غور بات بیہ ہے کہ اس قشم کی عارضی اور وقتی شادی کا عرب میں رواج تھا، تا ہم عرب کے شرفاء اِس کو اُس دور میں بھی بدکاری ہی تصور کرتے تھے اور نیک و یاک دامن اوگ اس سے بچتے تھے چنانچے سیدناعبداللہ نے سیچیش ش محکراتے ہوئے کہا۔ اما الحرام فالممات دونه والحل لاحل حتى استبينه يحمى الكريم عرضه و دينه فكيف بالامر الذي تبغينه لینی رہاحرام تواس ہے مرجانا ہی بہتر ہےاور پیکام حلال تو ہے نہیں کہ میں اے آ زماؤں ،شریف آ دمی تو اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت じゅじゅじゅじょう シンショシション

あとべいんとんと ぎゃくしん じんしん کرتے ہیں بھلاوہ بات اب کیے ممکن ہے جوتو حیاہ رہی ہے۔ حضرت عبدالمطلب طالثان عن صاحبزاده سيدنا عبدالله طالقا كوبنوزهره ك مردار وهیب بن عبدالمناف کے گھر لے گئے جہاں اُن کا حضرت آ منہ ڈاٹھا ہے نکاح انجام پایا۔اُس وقت کے عام دستور کے مطابق حضرت عبداللہ ڈاکٹو تین دن تک اپنے سرال میں رہے اور انہی ایام میں نور نبوی مان صلب طاہر سے رحم طاہر میں منتقل ہوگیااور بیسوموارشریف کاون تھا۔ زمین و آسمان اور جنت میں خوشیاں جب نور مصطفیٰ سُنْ اللّٰہ سیدۃ آ منہ کے ہاں منتقل ہوا تو زمین ، آ سانوں اور جنت میں خوشیاں منائی گئیں ۔حضرت علامہ البکری کھٹے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو تکم دیا کہتم فرشتوں کی صفوں میں سدرۃ المنتہٰی پراس خوشی کا اعلان کر دو۔ اس مبارک اعلان کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ،حور وغلان خوشی ہے جھوم أ ملے ،حورول نے اینے آپ کوسجالیا اور پرندے درختوں کی ٹہنیوں پراللہ تعالی کی تبلیل اور نقتہ ایس میں مفروف ہو گئے۔ حضرت عبدالله ولافؤا حيامع صفات تقد ديگرصفات كےعلاوہ ان ميں شع گوئی کا بھی ذوق تھا۔ آپ کے ذوقِ شعر گوئی اور فصاحت و بلاغت ان دواشعار میں ملاحظه فرمائيں۔ لقدحكم البادون في كل بلدة بان لنا فضلاً على سادة الارض ویباتوں نے ہر ہرشم میں بیاعلان کردیاہے کدساری دنیا کے 

あとべい じゅうしゅうしゅん وان ابمي ذوالمجدوالسود الذي يشاربه مابين نشز الي خفض اورمیرے والدعزت اور سر داری والے ہیں جن کی طرف اُن کی عزت وسر داری کی وجہ سے بلند و پست ہر جگدا شارہ کیا جا تا ہے. وصال مبارك سیدنا عبدالله وفاللهٔ کی وفات بھی اینے پردادا حضرت ھاشم وفاللہ کی طرح سفر تجارت کے دوران غریب الوطنی میں ہوئی ۔قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکرمہ ہے شام فلسطین کے لئے روانہ ہوا آپ بھاٹھ بھی اس قافلہ میں شریک تھے۔ قافلہ جب خرید وفروخت کے بعد واپس چلاتو سیدنا عبداللہ ڈاٹھؤ بیار ہو گئے اور جب یثر ب (مدیندمنورہ) کے پاس پنچے تو حضرت عبداللد ﴿ اللَّهُ این والدَّرامی کے نتھیال بنوعدی بن نجار کے ہاں قیام پذیر ہو گئے اور تقریباً ایک ماہ بیار رہنے کے بعداس فانی دنیا کوالوداع کہد گئے اور فابغة کی حویلی میں ذفن کر دیئے گئے۔ سيدة آمنة 🕮 كاغم جواں سال وفا شعارسیدۃ آ منہ ظافا کے لئے بڑی آ زمائش اورامتحان تھا اوراُن کی جدائی کیسی کر بناک ہوگی کہاہے محبوب ومکرم شو ہر کے آخری و بدارے بھی محروم ربيں۔ سیدۃ آمند فی کا کے دلی کرب و درد کی کیفیت کا اندازہ آپ فی اے وہ اشعار ہیں جن کوسیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ان اشعار مبارکہ میں آپ كاسيدناعبدالله طافلات لازوال محبت وعقيدت كااظهار موتاب\_ 



*ぺいぺいぺいぺいかりありありありあ* میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام سیرت نگار اور تذکرہ نولیں یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت سيدنا عبدالله والفؤامد يندمنوره مين اين ننهيال مين تفهر محت تنه يحرجب سيدة آ منه عُلِيَّا حضور مِثَالِيَّامُ كومد بينه منوره لے كرجا تين توسب اصحاب علم وفضل يبي لكھتے چلے آرہے ہیں کہ والدہ ماجدہ اُنہیں اُن کے نضیال سے ملانے لے کئیں حالا نکہ رسول الله مَعْلِيَةِ كَنْصَالَ بنوزهره بين-بنوزهره قريش مكه كاايك معروف اورمعز زقبيله ہے جبكه إن وونول بستيول کے نصیال کا تعلق تو مکہ کرمہ کے قبائل قریش سے ہے دراصل بیژب (مدینہ منورہ) میں حضرت عبدالمطلب المائلاً کے نتھیال متھ لہذا تقیم ضرور کر لی جائے۔ مزار مبارك سيدنا عبدالله الله نبی اکرم مٹھی کی عمر مبارک جب6 سال کی ہوئی تو آپ مٹھی کے والدہ ماجدہ سیدۃ طاہرہ آمنہ ﷺ نے حضرت عبدالمطلب ٹلاٹنا سے اجازت لے کر مدینہ منوره کی طرف سفرا فتایار کیااور بنوعدی بن نجار کے ہاں ایک ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران آپ مُثَاثِقَهُم کی والدہ ماجدہ آپ مُثَاثِقُهُم کوساتھ کے کرحضرت عبدالله كي قبرمبارك پر بھي حاضر ہوئيں۔ نبي اكرم ﷺ جب مدينة تشريف لاكر مقيم ہو كَيْتُواكْثِرَآپ مُنْ يَنْفِينَمُ اس زمانه كى يادول كوان الفاظ ميس يا دفر مايا كرتے تھے۔ هاهنا نزلت بي أمي وفي هذه الدارقبرابي عبدالله اس مقام پر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ قیام پذیر رہاراس گھر میں میرے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبرمبارک بھی تھی۔ یہ مقام مبارک چودہ صدیوں تک محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ مرجع خلائق بھی رہااور "دار النابعه" کے نام ے مشہور ہوا۔ بعد س زقاق آمنه (آمند کی گلی) *EACHACHACHAPA* 

ぬしぬしぬしゅしゅしゅしゅしゅ ے مشہور ہوا۔ سلاطین عثانیے نے آپ کے مزار مبارک پر قبہ بنوایا بعد کے دور میں قبر مسار کر کے دروازے کو بند کروا دیا گیا۔اس دروازے پرایک پھرنصب تھا جس پر دررج ذیل قطعہ تاریخ کندہ تھاجس ہے تعمیر مقبرہ کی تاریخ نکلتی ہے۔ بریساک والبدشساه رُسیل در بو مقسام ل حق سلطان محمودك بوخير برترح وصفِ أعسماء زنده پر توهجري تاريخ در ىر پساكىسزە مىقسام والىد پىسخ سال1978ء میں حکومت وفت نے مسجد نبوی کی توسیع کا ایک منصوبہ تیار کیا اوراس کی بحیل کے لئے مسجد نبوی شریف ہے ملحقہ قبور مبارکہ کوبھی جنت البقیع شریف میں منتقل کرنے کا پروگرام بتایا۔ ان قبور مباركه مين سركار دوعالم حضوريُّ نور مَنْ اللَّهِ كَ والدَّرامي جناب سيدنا عبدالله اللهُ عَلَيْهُ كَي قبرمبارك بهي تقي ، جب حضرت سيدنا عبدالله اللهُ اللهُ الدوسرے صحابہ كرام کی قبر کشائی کی گئی تو چیثم عالم نے دیکھا کہ چودہ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی سرکار مدینه مراقبیم کے والد کریم حضرت سیدنا عبداللہ ڈاٹٹا کا جسداطہر تروتازہ اور سیح حالت میں پایا گیا۔ يه اعزاز مومن ، مسلم اور صحابي رسول نرايج كما هي هو سكتا هــــر - به بابرکت وپُر کیف خبر چندملکی وغیرملکی اخبارات کی زینت بنی روز نامه نوائے وفت لا ہور میں خبر کچھاس طرح سے شائع ہو گی۔





べしべい じょうしょうしん じょうしん じんしん بحضور سيدنا عبدالله الله آپ والفظ عالی نبت ، پارسا ، باصفا انتخابِ خداوند بُود و سخا به جبیں ، ولنشین ، خوش امراء خوشما آپ طالھ اشرف عالم کے ہیں پیشوا عاشی بوستان کے گل سرسبد ناز پرور ، محسین ، پاک دل ، سروقد جان اہل کمال و جمال و خرد آپ طالفة عبدالله مين والدمصطفى مليفيقية نُوراُحِد مَرْ اللَّهِ جَبِينِ مِين جوتِهَا ضوفشان بجتیج تھے سلام آپ پر بے گمان كوهِ اشجار ، چشم ، زمين آسان آپ طالط کی عظمتوں پر جہاں ہے فدا آپ الله عبدالله بين والدمصطفى ما الله يروفيسرا فضال أحمدانور 

*ര്യ ര്യ ര്യ ത്രയ വിത വിത വിത* でであるであるであらるでもできょうがもなるとき بحضور سيدنا عبدالله الله سيد و مردار عبدالله طالفه سلام والد سركار عبدالله ظافظ سلام ہر طرح سے عزت و تعظیم کے آپ بین حق دار عبدالله طالع سلام دو يرول ولا بهتيجا آپ كا جعفر طيار عبدالله الخاظ سلام آپ کا ہے اک بھتیجا مرتضی طالط حيديه كرار عبدالله طالفة سلام اے ابوطالب کی جاں حزہ بالٹا کے دل اے بڑے جی دار عبداللہ طالط سلام اور بھی ہو گی نمایاں حشر میں آپ کی دستار عبداللہ طابط سلام سب فرشتے اور ولی میں آپ کے حاشيه برادر عبدالله باللا سلام آپ کو کہتے تھے سب اہل عرب صاحب ايثار عبدالله ولك علام جان و دل سے ہے بلال حق نوا آپ کا مہ خار عبداللہ ڈاٹھ سلام بلال رشيد،اسلام آباد 

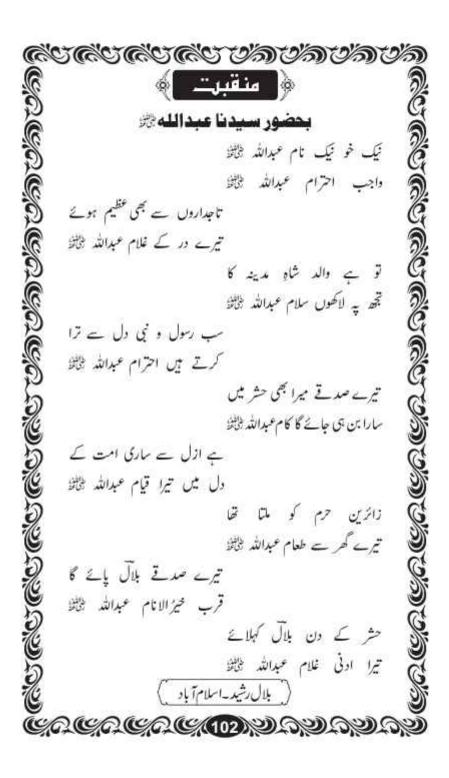





あとべい じゅうしゅうしゅん بنوزھرہ قریش میں ہے ایک معزز ومعتبر خاندان ہے جو بنوزھرہ بن کلاب ( حکیم ) کی اولا دہیں، زھرہ بن کلاب بنی شتم ٹائیٹیز کے جداعلی ''فیصبی'' کے بھائی تھے۔زھرہ کے دوبیوں ہے اُن کی نسل بڑھی۔ 1- حارث بن زهره عبدمناف سيدة آمند يلفاكردادامحترم بين ان كوبهي كافي عزت وشهرت نصیب ہوئی۔ قبیلہ بنوھاشم کے سردار حضرت سیدنا عبدالمطلب ڈاٹٹو اور قبیلہ بنوزھرہ کے سردار وھب بن عبدمناف دونوں آپس میں دوست تھے۔ کئی سفر ایک ساتھ کئے اورکی ایک اہم ومشتر کہ مہمات کے لئے بھی دونوں شخصیات ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ يةمام ستيال شرافت ،نسب اورطهارت فنس مين متنازمقام ركهتي تنفين سيدة آ منه على كالمام والدات طاهرات تعيل ماهي أمراني كابنوزهره عقريبي تعلق تفاحضور پُرنور سُرُوَيَة كے جداعلی حصرت قصى اور زهره كرزمانے سے بى بيد دونوں یا کیزہ خاندان پیارومجت کی مضبوط زنجیر میں پروے چلے آ رہے تھے۔ حضرت عبدالمطلب ظلفنا بنوهاشم كرسر دار اورحضرت وهب بنوزهره ك سر دار تھے۔قریش کو جب بھی کوئی مسئلہ در پیش ہوتا تو بیدونوں سر دار باہمی مشورہ کے لئے اکٹھے ہوجاتے تھے۔ سيدة آمنه 🕾 كايمين خاندان بنوزهره كي طيبه وطاهره خاتون أعظم نبي مكرم مثينيت كي والده ماجده سيدة آمند في كا يجين برايا كيزه اور بداغ تفاية بالشاعلي حب ونب كي ما لك تحيس اوريمي شرف اس وقت كے معاشر و ميں قابل فخر سمجها جاتا تھا۔  あとべき じょうしゅう じょうしん じょうしん آب بھٹا ہمہ وقت بردہ میں رہتی تھیں لیکن اس بردہ داری کے باوجود آپ والله كى يا كيزه سيرت وكردارى خوشبو يور عدكم شريف مين پيملى موئي تقى \_ سردار دوعالم مثقاقة كى زبان مبارك سے بنوهاشم كے بعد سب سے زيادہ احترام اورستائش قبيله بسنو ذهبره كي روايت بهوئي باور إن دوقبائل قريش كوتمام انسانی قبائل میں سے زیادہ شریف ومحتر م اورافضل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت أم ﷺ أيمن كا بيان سيدة آمنه فيكفأحسن وجمال مين بينظيرا ورعصمت ويارسائي مين بيمثل تقیں ان کی شرم وحیااور پردہ کی بخت پابندی ، بنوز هره میں ایک مثال تھی \_حضرت اُم اُ یمن پڑھا بیان کرتی ہیں کہ حضرت آ منہ پڑھا کی خدمت میں شب وروز رہنے کے باوجود میں نے مجھی اُن کا جسم مبارک مخنوں ہے او پر برہنے نہیں دیکھا، یہاں تک کہوہ ا بني مالكن كى كلائي يا گردن بھي نه د كيوسكيس \_حصرت سيدة آ منه طديبه طا هره والشايا بني قوم مين "سيدة النساء" كالقب ع مشهور معروف تقيل - ابن كثير فرمات مين -وهي يومَنْد سيدة نساء قومها حضرت امام طبری فرماتے ہیں۔ وهي يومَئِذِ افضل أمراة من قريش أس وقت میں قریش کی سب ہےافضل خاتون تھیں زمانه فترت جس ز ماند میں کسی نبی کی دعوت وتبلیغ نه ہواُس کوفتر ت کا ز ماند کہا جا تا ہے اورابل فترت کی بخشش کیلئے اتنائی کافی ہے کدوہ شرک اور بت پرتی سے بچے رہیں۔ اس میں کسی کو بھی انکاریا اختلاف نہیں کہ حضور پُر نور میں کے والدین کریمین ﷺ کا  ぬしぬしぬしゅしゅしゅしゅしゅ ركم زمانه (زمانهٔ فترت مخار دوسری بات آپ مٹھی کے والدین کر بمینن نے بھی بت بری ثبیں۔ بلکہ سرکار ﷺ کی والدہ ماجدہ کا تو بت پرئی مے منع کرنا ثابت ہے۔ شادی مبارک جن دونول سيدة آمنه طابعاً كرشته كي بات چلي تو آپ طابعاً كه والدكرا مي حضرت وهب بنعبدمناف كاانقال مو چكاتفااور جناب آمنه في المايخ چياوهيب بن عبد مناف کی سر پرستی میں خصیں۔ میرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عبدالمطلب طاطئا فدید کے اونٹ ذبح کرنے کے بعدایے لخت جگر حضرت عبداللّٰہ طاللہ کو لے کروا پس لوٹے تو پھر تیاری کرے انہیں سیدة آ مند فاللا کے چھاکے پاس لے آئے بید حضرت وصیب بن عبدمناف تتھاوراس وقت یہی بنوزھرہ کے سردار تتھاورا پنے نسب وشرف کی وجہ ے معزز تھے۔ حضرت عبدالمطلب والثلاني اين صاحبزاد بسيدنا عبدالله والثلاك لت سيدة آمنه نظفا كارشة طلب فرمايا اورحضرت عبدالله طالثا اورسيدة آمنه ظفا كانكاح ہوگیاای مجلس میں حضرت عبدالمطلب ڈائٹڑنے حضرت وھیب کی بیٹی سیدۃ بالہ سے اپنا نكاح يرمعوايا جن سے جناب سيدنا حزه الله الهوئے۔ دستوراوررواج كےمطابق حفزت عبرالله ظائؤنے نكاح كے بعداہے سسرال میں تین رات قیام فرمایا اور حضرت عبداللہ ڈاٹٹا کی جبین اقدس پر حیکنے والا نور جب حضرت آمند رفي كه المهم اطهر مين منتقل جوالوسيدة آمند في كي روح تابال برانواراور تجليات كاآغاز ہو گيا۔ 

あとべいんしんしょうしゅしゅしゃ ندائے غیبی حضرت سيدة آمنه فظاف ماتي بين كه پيركي ايك رات كوجب كه مين نينداور بیداری کی حالت میں تقی کی غیبی شخصیت آ کر مجھے نداء دی ، کچھ خبرہے کہ آپ حاملہ ہو گی ہیں میں نے گویا جواب میں بوں کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے، عماء آئی کہ آ ہے اس اُمت کے سر دار اور نبی کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں، تو پھٹی وہ علامت کہ جس ہے مجھے حامله ہونے کا یقین ہوا۔ پھروہ مژ دہ دینے والی شخصیت میرے یاس اُس وقت تک نہ آئی جب تک ولادت کا وقت قریب ندآ گیاجب وہ وقت قریب آیا تو پھرانہوں نے مجه نظر مایا که آپ اس طرح کہیں اعيذه بالواحد من شركل حاسد میں اینے اس لخت جگر نورنظر کو اللہ وحدہ لاشریک کی پناہ میں دیتی ہوں برأس شخف كي شرب جوكه حمد كي آگ مين مبتلاب\_ بُصرى الشام ا لیک بار حضرات صحابہ کرام ڈیکٹا نے سرکار دو عالم مٹٹیکٹا ہے یوجھا ، یا رسول الله عَلَيْهِمْ آپ این بارے میں ہمیں بنا کیں جس پر نبی اکرم عَلَیْهُ نے ارشاد فرمایا۔ انا دعوة ابي ابراهيم ، وبشري عيسي ، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور آضأت له بُصري من أرض الشام میں اینے جدامجد حضرت ابراہیم طایقا کی دُعا ،حضرت عیسیٰ کی بشارت اور وہ نور ہوں جوحمل کے وقت میری والدہ ماجدہ نے دیکھا جواُن کےجسم مبارك سے ظاہر ہواجس سے سرز مين شام كاشېر بعرى منور ہوگيا۔ شہر بھری ملک شام کا قدیم ترین شہر ہے جو دمشق ے140 کم کے فاصلے 

یرواقع برزمین شام کاسب سے پہلے فتح ہونے والا یمی شہر ہے جے سیدنا خالد بن الوليد طاللا في كياتها. سيرة آمند فظفاك نور ملاحظه فرمان اورشم بصرى كمحلات ويمحفى روایات کثرت سے کتب احادیث میں ملتی ہیں۔صاحب مسیوت حلبیہ اس کی حکمت اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ بھری ملک شام کاوہ پہلاشہرہے جہاں نور نبوت پہنچااور جہاں تک دوم تبہنور کے اس طرف نکلنے کاتعلق ہے تو دواس کیے کدرسول اللہ میں ایش دو مرتبہ وہاں تشریف لے گئے ایک مرتبہ اپنے پچیا سیدنا ابوطالب وہ لئے ساتھ اور دوسرى مرتبه حضرت أم الموشين سيدة خديجة الكبرى والفاك غلاميسره كساته يغرض تجارت تشریف لے گئے تھے۔ مقد س خواتین کی آمد حضرت آ منہ ﷺ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نور کو بلند دیکھا اس کے بعد اینے پاس بلند قامت والی عورتیں دیکھیں میں نے تعجب کیا کہ بہ کہاں ہے آ تھئیں۔ اس بران میں ہے ایک نے کہا میں آ سید ہوں دوسری نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں۔ بیعورتیں حوری تنفین۔ پھرمیرے یاس پچھالی لمبی لمبی عورتیں آئیں اُن کے چرے ایے چک داراور روٹن تھے کہ میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی تھیں۔اس کے بعد مجھے پیدائش کا در دہونے لگا پھران عورتوں میں ہے ایک میرے یاس یانی لے کر آئی جودودھ سے زیادہ سفیداور برف سے زیادہ ٹھنڈااورشہدے زیادہ میٹھا تھا اُس نے مجھے کہااے بی لیں میں نے وہ بی لیا پھرایک عورت نے کہااور پویس تھوڑ ااور بی لیا اس کے بعداً س نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرااور بسم اللہ!اللہ کے علم سے باہرا ہے۔ 

あせんせんせんせんしょうしょうしょうしょう غیبی هستی کی هدایت اب انتظاری گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور مطلع کا نئات پرمہر رسالت مینار بار ہونے والا ہے۔سیدۃ آ منہ ﷺ کوجس نیبی ہستی نے حمل کے وقت ریہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ سیدالانبیاء ﷺ کے ساتھ حاملہ ہوگئی ہیں وہی ہستی ایک بار پھر خمودار ہوئی اور بدایت دی۔ قولي اذا وضعتيه أعيذه بالواحد من شرحاسد ثم سميه محمداً جب اس بيح كى ولادت موتو آب يول كهيية مين اس برحاسد كيشر ے خدائے وحدہ لاشریک کی بناہ میں دیتی ہوں پھراس کا نام محمد مٹھی آجے۔ حضرت عبدالله ﷺ کا سفر تجارت حضرت عبداللہ طائفا کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام کے لئے روانہ ہوا تو حضرت عبداللہ طائط بھی مال تجارت لے کراس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ کے لئے بیٹجارتی سفرکوئی نیاسفرنہ تھا۔ بیآ پ کے باپ دادا کا آبائی پیشہ تھااور کارو باری معاملات میں مہارت آپ کوور شمیں ملی تھی۔ كاروبارى معاملات سے فارغ ہوكر جب بية فافدواليس موار تو حضرت عبدالله والله رائے میں علیل ہو گئے۔واپسی برقافلہ جب مدینہ منورہ پہنچاتو حضرت عبداللہ طافیانے علالت کے باعث مدید منورہ میں بن عدی بن مجارے بال قیام فرمایا۔ غریب الوطنی میں بستر علالت پرآپ کے جذبات واحساسات کا انداز وکون کرسکتا ہے۔والدین بہن جمائيوں اور وفاشعار جيون ساتھي كى كى شدت مے صول ہوئى۔ تجارتی قافلہ جب مکہ واپس پہنچا تو رفقاء سفر نے حضرت عبدالله طالفا كو باری اور مدیند منورہ میں قیام کے بارے میں حضرت عبدالمطلب را اور کا اور مدیند منورہ میں قیام کے بارے میں حضرت عبدالمطلب را اور 

*ര്യ ര്യ ര്യ ര്യ ത്രാത്രയുടെ* آپ ڈاٹٹا کوتشویش لاحق ہوئی۔فورااینے بڑے میٹے حضرت حارث کومدیندرواند کیا تا كەحضرت عبدالله بڭاڭ كوواپس مكەلے آئيں۔حضرت حارث جب مدينة بينجاتو آب طافنا أن كي آيد يبلي بي راجي ملك عدم مو يك عظه -غريب الوطنى حسن اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ ظافؤ کی وفات بھی اُن کے دادا حضرت ھاشم کی طرح سفر تجارت کے دوران غریب الوطنی میں ہوئی۔ وصال سيدة آمنة طيبة طاهرة 🕷 سيدة آمنة طبية طاهرة في الله ابهي بيوگي كابتدائي سالوں ميں بي تقيس كه یٹر ب (مدینه منورہ) میں اینے شوہر مرحوم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے اپنے لخت جگر ے ہمراہ واپس مکہ مکرمہ آرہی تھیں کہ مقام ابواء شریف میں اچا تک طبیعت خراب ہوگئی اورآ خرى وقت قريب آن پنجاراس وقت سيدالعالمين مَنْ يَيْنَا كَيْ عَمْر مبارك جِيمسال تقى ـ سيدة آمنه رفينا اينے لخت جگرنورنظر كي طرف متوجه بموئى اور درج ذيل اشعار ارشا دفر مائے۔ان اشعار مبارکہ میں آپ بڑھانے اپنے لخت جگر کی نبوت پر بھی قبل از وقت اعلان فرما ديا تھا۔ بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام ''بيجاللەتغالى تىھے بركت دے! اےوہ جو موت کاشکار ہونے والے باپ کا فرزند ہے۔ نجما بعون المملك المنعام فودى غمداة الضمرب بالسهام وہی جوانعام کرنے والے مالک کے فضل سے نجات یا گیااور じゅうしゅうしょう しゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅう

あとべいんしんしょうしゅしゅしゅ قرعها ندازي واليادن اس كافدىيا واكرديا كيا\_ بمائة من اهل سوام ان صبح ما ابتصرت في المنام چرنے والے سواونٹوں کا فدید دیا گیا تھااگر وہ خواب بچاہے جو میں نے دیکھا ہے۔ فانست مبعوث السي الانام تبعث فمي المحمل وفمي الحرام تو پھر تُوخلق خدا کا نبی بننے والا ہے! پینبوت تخفیے اللہ ذوالجلال والاكرام كي طرف عطاموگي تبعث في التحقيق والاسلام ديسن ابيك البر ابراهام تو دادی بطحاء ادر آس پاس کے لوگوں کے لئے مبعوث ہوگا اور تیری په بعث حق اوراسلام کے ساتھ ہوگی! فاللُّه أنهاك عن الاصنام ان لا تسواليها مع الاقسوام تہارے باپ ابراہیم کاوین بی نیکی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تحجے بت بری سے پاک رکھا ہے۔ تاکہ تو لوگوں سے ال کران بتوں کودوست ندبنائے''۔ علامه زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں ان اشعار مبارکہ کوفقل کرنے کے بعد علامه سیوطی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بیاشعاراس بات پر ولالت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ ﷺ موحدۃ تھیں،انہوں نے دین ابراہیمی کا ذکر کیا اور پیجمی بنایا کہ آپ کا فرزنداسلام کے ساتھ اللہ کی طرف ہے مبعوث ہوگا اور بتوں کی دوتی ہے 



あとべき じょうしゅうしょうしん علامدزرقانی نے اپنی کتاب میں اس روح پرورنوحہ کا ذکر کیا ہے۔ نبكى الفتاة البرية الامينة ذات الجمال الفقه الرزينة ہم ایک جوان، نیک اور امین خاتون پرروتے ہیں جوصاحب جمال اورمرقع عفت وحياء ہيں۔ زوجة عبىدالىلىية والتقسرينية أم نبسى الله ذي السكينة جوحضرت عبدالله ظافظا كى زوجه بين اور صاحب سكينه نبي الله كي والده محترمه بين \_ وصاحب المنب بالمدينة صارت لمدى حفرتها رهينة اور جومدینه منوره کے منبر پرجلوه افروز ہوں گے آپ کی قبر ہمارے پاس بنی ہے اور ہم اُن کے مرہون ہیں۔ مزار حضرت آمنة امام على بن عبدالله الحسني السمهودي (وصال 911 هـ) حلاصة الموفاء بين تحريفرمات مين كصيح يبي بكدأم رسول المثلق كي قبرمبارك ابواءشریف میں ہے،آپ بہیں فوت ہوئی جس وقت آپ مدین شریف ہے مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرمار ہیں تھیں۔ والاصح ان قبر أم رسول الله ﴿ إِيَّا إِنَّهُمْ بالابواء ماتت هناك وهي راجعة حضرت امام زرقاني شرح المواهب مين قبرآ مند فاللا كاذكر حسجسون مين 



ぬしぬしぬしゅしゅしゅしゅしゅ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے والے رائے کے دائیں طرف واقع ہے اور ای ابواء کے مقام پر حضرت آمنه طاففا کی قبرہے۔ معتبر مصادر ومراجع ہے یہ واضح اشارات ملتے ہیں کہ رسول اللہ مڑاتیا آتے جاتے وقافو قنا بن والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لئے رُکا کرتے تھے صلح حدیبیے کے موقع بربھی آپ مٹائیلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پرتشریف لے گئے تھے۔ آب ﷺ كى رقت اور وافْق نے آہ و بُكاكي شكل اختيار كر كي تقى اور تمام صحابة كرام كى آ كەھىرىجى اشك بار ہوگئىتھىں۔ حضرت امام سھیلی نے اپنی کتاب الروض الانف میں قیام ثابت سوقسطی کی کتاب الدلائل کے دوالے سے کھا ہے۔ أن رسول الله سُمُنيَّةُ زار قبر أمه بالابواء في الف مقنع فبكي وأبكي وهذا حديث صحيح حدیث محج میں آیا ہے کہ رسول الله مان نے ایک بزار سلح زرہ پوشوں كے جمراہ ابواء ميں اپني والدہ ماجدہ كى قبركى زيارت كى \_ آ ب ما اللہ ا خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رولایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ٹھٹیٹھ کا آتے جاتے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پرز کنامعمول تھا۔ ابن سعد المنت فرمات بن كهجب رسول الله علية عموة الحديبية ك موقع پرابواء كے پاس سے گزر بوقر مايا الله تعالى في سركار دوعالم مرتابيّة كوايني والده ماجده كى قبركى زيارت كى اجازت فرمائى ب چنانيدآ ب النيزة قبرك ياس ك أے درست كيا اور آپ مُؤلِقِهُ كى آئى تھوں سے آنسوں رواں ہوگئے۔ آپ مُؤلِقَهُ 

کےرونے پر ہاتی صحابہ کرام بھی رونے لگے فلما مر رسول الله في عمرة الحديبيه بالابواء قال ان الله قد أذن محمد في زيارة قبرأمه فأتا ه رسول الله فاصلحه و بكي عنده وبكي المسلمون لبكاء رسول الله.... سركار دو عالم من الله السيخ دست مبارك سد ايني والده ماجده كي قبركو سنوارتے ہیںا بک ٹھنڈی آ ڈکلتی ہے پھر گریہ و بکاء کا طوفان اُلڈ آ تا ہے آ ب ﷺ کے جانثار صحابہ بھی سرایاغم اور سراسر آ ہ و بکا میں ہیں۔ بیسر مدی منظراً مت کے لیے مثال ہاوراس بات كاتھ على اعلان بك سيدة آمنة مومنة في اجت كے پھول ہیں اور جن کی مہک مصطفیٰ کریم مٹھی تھے کے مشام جان کومہکار ہی ہے۔ حضرت آمند بھاتھ کا مزارمبارک تمام زمانوں میں اہل ایمان کے لئے مرکز توجدرہا، سفرح مین کے دوران آتے جاتے قافلے یہال زُکتے ،سنت نبوی بڑمل کرتے اور سعادت دارین حاصل کرتے رہے حتی کہ خود مصطفیٰ کریم مٹھیٹھ بھی آتے جاتے مزارسیدة آمنه فافٹایرحاضر ہوکراینے دل کی پیاس بجھاتے اوراینی آتکھوں کی شھنڈک کاسامان فراہم کرتے۔ تمام ثقة ومتندسيرت نگارول مؤرخين اوراصحاب تذاكر وتراجم كااس بات یرا جماع ہے کہ حضرت آ منہ ڈاٹھا کی قبر مبارک ابواء شریف میں ہی ہے۔ ابن سعد نے بھی اس بات کو محیح اور قابل ترجیح قرار دیا ہے۔اُس نے بعض غیر ثقہ راویوں کےاس كمان كوغلط قرارديا بي كدسيدة آمنه شاها مكمرمه مين الحجون ياشعب ابي ذب میں فن میں، جہاں ججة الوداع كے موقع ير نبي اكرم مين آج أن كي قبركي زيارت فر مائی تقی قیاس میہ ہے کہ یہاں پر حضرت عبدالمطلب والنفظ اور حضرت ابوطالب والنفظ じゅんじゅんしょ 117 きゅうりきしん

*ര്യ ര്യ ര്യ ര്യ ത്രാത്രയുടെ* کی قبر ہوگی جہاں آپ حضرت عائشہ بڑھا کواپنے انتظار میں کھڑا کر کے گئے تھے۔ آپ منظیم جاتے ہوئے جس قدر مملین تصوالیس پراس سے کہیں زیادہ خوش تھے۔ عین ممکن ہے اور ہوسکتا ہے کہ آپ مٹھائی نے اینے دادایا اپنے چھا کے لئے دُعاما نَكَى ہو جےرب نے شرف قبولیت بخشااور بخشے گئے ہوں۔سید کا مُنات مُثَّقِیَّام کو اینے ان دونوں بزرگوں کی خدمت اسلام اور تحفظ دفاع نبوی کے باعث اُن کی مغفرت كا بارها خيال آتا تها،خصوصاً اپنے چچا كريم حضرت ابوطالب واللؤ كي عظيم قربانیاں بہت یادآ تی تھیں۔ حضرت امام واقتدی جن کی تاریخُ ولا دت مدینهٔ شریف130 ھے فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا بدلا لینے کے لیے کفار مکہ مدینة منورہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں انہوں نے ابواء کے مقام پر پڑاؤ کیا توانہوں نے کہا کہ محمد منتی آخ کی والدہ کی قبریباں ہے تو انہیں اذیت دینے کے لئے اُن کی والدہ کی قبر کواکھیڑنے سے زیادہ ہوی) نے دیا تھااور جب حضرت ابوسفیان ہےمشورہ کیا گیا توانہوں نے اس رائے کو ناپندكرتے ہوئے كہا كہ جب قبيلہ بنو بكراورغز المه كوجورسول الله ما الله علاقية كروست ہیں انہیں اس بات کی خبر ہوگئ تو وہ ہمارے مردول کو قبروں سے باہر نکال چینکے گے۔ (ابن هشام نے بھی اس واقعہ کوذ کر کیاہے) کفار قریش کا بھاری نشکر ابواء شریف ہے کوچ کر گیا اور انہوں نے سیدة آمنه ظافا کی قبرمبارک کی بےحرمتی کی جرات ندکی،اب مقام فور وَکَرے کہ کفار قریش کوتواس بات کی جرت نه بوئی اورایک وه جومسلم ومومن بونے کا وعویٰ کرتے میں انہوں نے ماضی قریب میں سیرة آمند فاللہ کی قبر مبارک کو بلڈوز کر دیا، لیکن 

عشاق کہاں رکتے ہیں وہ گراتے ہیں اور بیدو ہارہ یاد گار قائم کردیتے ہیں۔ فضائل سيدة آمنة مفسرقرآن حضرت علامه اساعيل حقى (وصال1147 هـ) "مـنــاقــ کے دی" کے حوالے تے مرفر ماتے ہیں حضور میٹی آبا بی والدہ محتر مدکے مزار پُر انوار پرتشریف لے گئے اور بے حدگریہ وزاری کی پھرایک خنگ درخت کی شاخ لے كروالده ماجده كى قبرانوركة تريب گاژ دى اورفر مايا: اگر پیشاخ قدرت خدا وندی ہے سرسنر وشاداب ہو گی تو میری ای جان کے قبول اسلام کی پیملامت ہوگی، پھر و کیھتے ہی د کیھتے وہ شاخ فوراً ہری بحری ہوگئ اورسيدة آمند ظاآب شيئة كى دُعاومجره عزىده موكرآب شيئة يرايمان لاكيل اوردعوت اسلام قبول فرما كردوباره عالم برزخ كي طرف مراجعت فرما تئين \_ اسلامی تاریخ کا پھلا غزوہ ابواء شریف میں اسلامی تاریخ کا پېلاغزوه جو غسزو قالابواء کے نام سے یادکیاجا تا ہے اس میں سرکار دو عالم ﷺ بنفس نفس شریک ہوئے ، اس غزوہ کے علمبر دارسید نا حمز ہ ڈاٹھ تھے۔ ججرت مدینہ کے تقریبا ایک سال بعد نبی کریم مٹھی تھے یا وصفر میں مقام ابواء کی طرف پہلاسفر جہاد فرمایا اور اس سفر جہاد کا مقصد قریش مکہ کے تجارتی قافله کی سرکو بی کرنا تھا۔ لشكراسلام جب مقام ابواء كے قریب پہنچا تو وہ قافلہ نگلنے میں كامیاب موكياليكن ايك اجم كام يدموا كداس علاقد حقيلد بسنو ضمصرة عدوى كامعامره طے یا گیا۔حضور نبی کریم مراتی تقریباً پندرہ روز مدیند منورہ سے باہررہے کے بعد ا پنی جماعت کے ہمراہ واپس مدینه طبیبرتشریف لے آئے۔جس مقام پر معاہدہ ہوا تھا 

أس مقام كو "شعيب جيادوه" كهتي بين اوربيمقام اب تك موجود إوراي نام ے معروف ومشہور ہے۔ سرکار مدینہ مٹائی تا نیاطویل وقت ابواء میں گزارا تو بیہ بات خارج از امكان نبيس كه رسول الله مراييج اين والده ماجده كي قبركي زيارت كي سعادت حاصل ندکرتے ہوں۔ سابق سعودی وزیر اطلاعات و صاحب تصانیف ؤ اکثر محمرعبدویمانی اینی مشہور کتاب "انھا ضاطعة الزهواء" میں تحریفرماتے ہیں کسیدۃ آمنہ ڈھٹا ہے خاوتدمرحوم کی قبر کی زیارت کے بعد ایک قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئی جومکہ مکرمہ واپس جار ہاتھا۔ راستے میں شدید آندھی اور طوفان کی وجہ سے قافلے کی روائگی متاخر ہوگئی ای دوران آپ بی شاشدید بیار جو کئیں اور ابواء شریف کے مقام پر ہی اس قول مبارک ك ساتيدائي لخت جكر، نورنظر كوالوداع كهتيج وع وصال فرماياكه: كل حي ميت وكل جديد بال وكل كبير يفني \_\_\_\_ ہرزندہ نے مرنا ہے اور ہرنی چیز فنا ہونے والی ہے ۔۔۔۔ ابواء شریف کی بستی کے شیخ محمدی کا بیان اس موضوع پر چندون يمل انٹرنيك پراس بندة ناچيز نے ايك مضمون عربي زبان مين جوهمعة المبارك 8 رئين الثاني 1425 هه بمطابق 28 منى 2004 كاشائع شدہ تھا اُس کو پڑھنے کا موقع ملاجس کامخضر اُردومفہوم کچھاس طرح ہے ہے۔ مكه مرمداور مدينة منوره كردميان جرت والفريم يبازى رائ ك ایک بہاڑی چوٹی رصد یوں سے ایک قبرمشہور ومعروف ہے جوسر کار دوعالم میں آتا کی والده ماجده سيدة آمند اللها كى بلكن كجهة متشدولوگون فياس قبرمبارك كة عارمنا 

*ぺいぺいぺいぺいかりありありありあ* دیئے ہیں۔ابواء شریف اب ایک بستی کی صورت اختیار کر گیا ہے جو مدینہ منورہ کے جنوب میں 210 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ ابواء شریف کے اہلیان کواس میں ذرا مجربھی شک نہیں کہ ابواء شریف میں سیدۃ آمنہ ﷺ کی قبرنبیں ہے۔ اکثر زائرین کرام دینی مواقع پر ابواء شریف کی حاضری کوشرف عظیم سجھتے ہیں۔ زائرین کرام قبرمبارک کومعطر کرنے کے لئے اپنے ساتھ بخورات اور خوشبویات لاتے ہیں کچھ عقیدت مندنشانی کے لئے قبر شریف کے اردگرو بڑے پقرول پر سبزرنگ کر دیتے ہیں اور کچھ زائزین کرام قبر مبارک پر سبز حاور یوشی بھی کرتے ہیں۔ ابواءشریف کی مقامی آبادی تواس مقدس مقام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن خصوصیت ہے دینی متشد دلوگ ان روایات کی شدت سے خالفت کرتے ہیں اور اکثر زائزین ہے اُن کی حد درجہ تکنح کلامی بھی ہو جاتی ہے اور پھر زائرین د کھ بھرےانداز میں بیے کہتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ هل هذه ضيافتكم لنا يا أهل أم النبي للتُمْآلِمُ نبی ﷺ کی والدہ کی بستی کے اہلیان! کیا بیتمہاری طرف سے ہماری ضیافت ہے۔ الوالميتي كشيخ سالم يوسف عطيه ابوجلي المحمدي بيان کرتے ہیں کہ ابواء شریف اپنے مینے میں کئی تاریخی آ ٹارسمیٹے ہوئے ہے۔ رسول الله الله المالية اورآب كاصحاب كالني باراس مقام كرز ربوا ، ماضي قريب تك ابواء شریف میں دومساجد کے بقیدآ ٹاربھی موجود تھے جن میں رسول الله ساتھ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ 

あしめいあいあいがい じあじあじあじん حگہ اور زمانے کی قید نہیں الله تبارك وتعالى اليين حبيب اور جمارے أتا من في علم ماتا ہے كديد تمام انبیاء کرام جومیں نے آپ کے سامنے بھیج اور انہوں نے ہزار ھاسال آنے میں گئے آ پ اُن سے جب جا ئیں جس جگہ جا ہیں دن کو بارات کو،سفر میں ہوں یا آ رام فر مارہے ہوں مدینة منورہ میں ہوں یا باہران سے گفتگوفر مائیں۔ يمي تو مقام رسالت كا كمال ہے آپ ﷺ تو يوري كا ئنات كوايسے د كھير رے بی جیے ای شیلی مبارک میں دائی۔ مقام حسجه ون مين جناب رسول كريم الربيقية كااين والده ماجده كوزنده لرنے کی ضعیف حدیث پیش کر کے مقام ابواء کومشکوک بنا رہاہے اور لوگوں کے و ہنوں میں انتشار پیدا کیا جارہا ہے اگر مقام قبریر جانے کی یابندی ہوتو پھرسیدنا عبدالله طافة كى قبرمبارك تومديد منوره مين بيدو كياآب مافقة اس جكرتشريف 532 حضرت خواجه سيدمحمر كيسود راز خليفه حضرت شيخ المشائخ بشخ نصيرالحق والدين دہلوی تحریر فرماتے ہیں۔ رسول الله من الله عن الوداع كامام مين سيدناعلي والله كوكسي كام ك لئے روانہ کیا جب واپس تشریف لائے تو فر مایا اے علی! تو نے پچھ بات می ہے؟ کہ كل الله تعالى نے مجھ يرانعام فرمايا ميں نے كہايا رسول الله الله عِنْ بين نے كوئى بات خبیں تنی فرمایا کل میں نے جناب ہاری تعالیٰ میں دعا کی اوراینے والدین اور پچا کے لئے بخشش ما تکی تو حکم ہوا کہتم فلاں مقام پر جا کرا ہے والدین اور پچا کو پکارواوروہ زندہ ہوکرتمہارے یاس حاضر ہول گے۔ میں نے ہموجب فرمان باری تعالی بلند جگه  *ぺいぺいぺいぺいかりありありありあ* یر جا کر نکارا ،اے میری مال اے میرے باپ،اے میرے بچیاجی ،میری نکاریروہ تنیوں اپنی اپنی قبروں ہے باہرنگل آئے اور دل ہے میری دعوت کوشلیم کرلیا۔ الله تبارك وتعالى نے اپنے پیارے رسول النہ اللہ علامے آپ كے والدین کوزندہ فرمایا اوروہ آپ پرایمان لائے اس مسلک کی طرف حفاظ محدثین کے طا نُفه کثیره کامیلان پایا جاتا ہے جن میں ابن شاہین حافظ ابو بکرخطیب بغدادی ،امام سهیلی،امام قرطبی ،محتب طبری اورعلامه ناصرالدین دشقی وغیرهم شامل میں۔ اگر والدین موحد،مومن مسلم تنے ۔ واقعتاً پہلے ہی مسلمان تنے تو اب زندہ ہوکراسلام قبول کیا وہ اس لئے نہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ مقصد پیتھا کہ وہ درجہ صحابیت پر فائز ہوجا کیں۔ بیصرف اور صرف اُن کی عزت وکرامت کا اظہار اور ان [ کے درجات میں مزیدا ضافہ کے لئے تھا۔ جہاں تک اپنے والدین کرمیین کوزندہ کرنے کاتعلق ہے تو اس کے لئے جكه كى قيدنيين رسول الله ما الله علي ينا كا أس قبرير جانا بى ضرورى تجحة موتوية تمهارا مغالطه ہے کیونکہ حضور پُر نور مٹھنے کے لئے پوری دنیا سے ہے جیسے تھیلی مبارک بررائی۔ یہ شان تو غلام آستان تشور عالم مٹائیٹیل کی ہے اور آپ کا مقام ومرتبداور اختیارتولاتعداداور بے شارہے اس لئے آپ کوزندہ کرنے کے لئے قبر پر جانے کی ضرورت نبیں دوسرا پھر قبرمبارک بھی تو آپ مٹھائیٹھ ہے او جھل نبیں ہے در نہ پھر بیلازم آئے گا کہ سرکار دوعالم مٹھی ہمدینہ منورہ میں کب سیدنا عبداللہ ڈٹاٹٹا کی قبر پر گئے تھے اوروه زنده بوئے تھے۔ سرکار دوعالم ﷺ توکسی بھی مقام پرکسی شخص یااشخاص کوزندہ فرما کراہے ایمان کی دولت ہے نواز سکتے تصاورنواز سکتے ہیں۔ 

*ര്യ ര്യ ര്യ ര്യ ഗ്രായ് കാര്പ്പായി* حضوریُرنور 💨 کی اینی والدہ سے محبت و عقیدت سركاريدينه مثابيتغ كوا بيعظيم والده محترمه سيدة النساء سيرة آمنه طيب طاهره في انتهاء درجه محبت وعقيدت تقى اورآب ما القيم كا قلب مبارك بميشدا بي والده ماجده كى ياديش معمور ربتا تفااورا كثر مواقع برآب مثقيقيم اس كا ظبار بھى فرمايا كرتے تھے۔حضور پُرنور مِثْنِیٓ نے مال کے عظیم رشتہ کو وہ بلندم رتبہ اورعظمت عطافر ما دی تھی جومقام بشریت میں سب سے اعلیٰ ومکرم ہے۔ ا یک موقع پرسرکارمدینه مانیکی فداه امبی وابی نے ماں کی عظمت کواس طرح بیان فرمایا الجنة تحت أقدام الأمهات اور پھر ماں کی خدمت وراُس کے ساتھ د صلہ رحمی کو جہاد فی سبیل اللہ پر بھی مقدم قرار تضمرا دیا۔سیدۃ طیبہ طاھرہ ﷺ کے لال ،هضور نبی پاک میٹی آج کے اس ارشاد بارک کے بعد انسانیت کے لئے مال پر فخر کرنے کے لئے اور کونی چیز باتی رہ جاتی بآپ الفظافرمات بين-لوكنت ادركت والدي أوأحدهما وأنافي صلاة العشاء وقد قرأت فاتحةُ الكتاب، تنادئ يا محمد ﴿ إِنَّهُ } الأجبتها، لبيك اگرمیں اپنے والدین یا اُن میں ہے کسی ایک کواس حال میں یا تا کہ ميس عشاء كى نماز ميس سورة فاتحديرُ ه چكاموتا اور پيمرميرى والده مجھے آوازدیتی،اے کھ مٹھی آتومیں اُن کی آوازیر لبیک کہتا۔ سلام ھو سیدۃ آمنہ طیبہ طاھرہ ﷺ پر جو تمام مانوں کی سردار ھیں۔ ایک صدیث شریف میں ہے کہ 'میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور اُس 

あしんしんしんし じあじあじあしあ میں طویل قرأت کرنا جا ہتا ہوں چرمیں ایک بے کے رونے کی آ وازس کراپنی نماز مخضر کردیتا ہوں کیوں مجھے اُس کی ماں کا تکلیف میں ہونا پسندنہیں ہے''۔ مُن كائنات حضور يُر نور مِنْ آيَة جب تك اس ظاہري دنيا ميں رہے، مال كا فسین تصور آپ شاہ کے ذہن میں باتی رہا، آپ شاہ جہاں بھی گئے جہاں بھی تھیرے، ماں کی یادیں ساتھ رہیں۔سرکار دوعالم مٹھیلے کے نز دیک ماں کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اُس کی بلندی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رشتہ مال کو جومقام ومرتبہ ہمارے آقا ومولاسید عالم ﷺ نے عطافر مایا دیا، دنیا کی کسی تہذیب اور معاشرے میں شاید ہی کوئی مثال مل سکے۔ فواطم وعواتك ایک موقع سرکارمدینه منتش نے ارشادفر مایا أنا أبن الفواطم والعواتك ميں فاطماؤں اور عاتکاؤں کالخت جگر ہوا فواطم جمع فاطمد کی ہے جس کامعنی ہے کدو نیاوی آلائشوں سے میں ان خواتین کی شرافت ضربُ المثل کا درجہ رکھتی تھی۔ عواتك، جمع عا تكه، عرب ميں عا تكه اليي خاتون كو كہتے ہيں جو ياك وطاہر ہو، لغت کے اعتبارے عاتک وعا تکہ، شریف وکریم اورصاف ستھرے مزاج کو کہتے ہں خصوصاً وہ خواتین جوخوشبو سے معطر ہوں۔ سركاردوعالم عرفيقيل كي أمهات طيبات مين" فاطمه" اور "عاتكه" تام كي ببت زیاده خواتین موئی بین ای وجدهنور پُرنور مرایج فی فرمایاد یا که دمین فاطماؤل اورعا تكاؤل كابيڻامو''۔ 

*ര്യ ര്യ ര്യ ര്യ ഗ്രായ് കാര്പ്പായി* سركاردوعالم ﷺ اپني ماؤل رفخركرت موئ ببانك وُهل فرمايا كرتے تھے۔ أنا أبن العو اتك من سُليم میں بی سلیم کی کریم عورتوں کا بیٹا ہوں يك موقع يرسيدعالم من أيتم في في عجز والكساري كالظباران الفاظ مين فرمايا-أنا أبن أمراةٍ من قريش تأكل القديد میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو ختک گوشت کھایا کرتی تھی۔ سرکار مدینہ 鶲 کی مائیں حضوريُر نور ﷺ كي حقيقي والده ماجده سيدة النساء سيدة آمنه ﷺ عي بيل ليكن چندخوش نصيب اليي خواتين بھي ہيں جن كا شار سركار دوعالم ﷺ كي أمهات میں ہوتا ہے جن میں کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ میں آپ کو دُودھ پلایا وہ رضاعی مائيں ہیں اور وہ خواتین جوسیدۃ آ منہ ڈھٹا اور حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹا ہے لے کرسیدنا آ دم مليكا اورسيدة حوافيقا تك سلسله رحم مين آتى بين وه بهى أمهات رسول ما فيقال كبلاتي بين -سركاردوعالم مالينيم كارضاعي ماؤن كالمختفرا تذكره ذيل مين ب-حضرت ثويبه 🕬 ثوبينبين بلك محيح تلفظ ثويبه ب،سيدة حليمه اللهاكي آمد فيل سركار دو عالم مرتبيتهم كو حضرت ثويبه برتبلان بهي ؤوده بلانے كا شرف حاصل كيا تفا- سركار خد يجد الكبرى في الله بهي حضرت أويد في الله كى بهت عزت وتكريم كيا كرتي تحيس \_سيد الرسلين ماليني بالجرت فرما كرمدينه منوره تشريف لے گئے تو آپ مالين ماريف ے كير اور دوسرے تحالف سيدة أويبه ظاف كے لئے ارسال فرمايا كرتے تھے يہاں 

*බ්පබ්පබ්පබ්පත්කප්කප්ක* تک کہ خیبر کی فتح ہے واپسی پر اُنہیں حضرت تو بید بھاتھا کے انتقال کی خبر ملی جس مے حضور يُرنور المُفْقِلَةِ بهت فمزوه بوك فتح مكه كي موقع برسيد كائنات عنفائغ جب مكه مكرمه تشريف فرما موئة واس عظیم فنخ کی خوثی کےموقع پر بھی آپ شاہائے نے حضرت تو پیہ ڈٹھا کوفراموش نہ کیا بلكه حضرت توييه ك بيني مسروح ك بارے ميں يو چھاتو آپ مثيني كو بتايا كيا كدوه بھی وفات پانچکے ہیں۔ حضرت أم أيمن 🐃 حضرت اُم اُمِين ﷺ الي عبشي خاتون خيس جن سے نبي پاک مشيئ کو انتیائی وابنتگی تھی۔ آ ب بڑھا سرکار دو عالم ملٹی تیلے کے جدامجد حضرت عبدالمطلب کی فلامتھیں۔ نبی اکرم ملطق کی ولادت کے وقت حضرت اُم اُیمن والله ، حضرت سیدة آ منه كے ساتھ بى تھيں ۔ أم أيمن باتا كوحضور مائيلينغ كورُودھ يلانے كاشرف حاصل ے۔رسول الله مرای فی أم أيمن فی الله كو "هان"كے بابركت الفاظ سے يادفر ماياكرتے تھے۔ سرکار دوعالم ﷺ کی حبشیوں ہے محبت اپنی اس رضاعی والدہ حضرت اُم اُیمن کے پیارے پیدا ہوئی تھی۔حضرت امام پہلی بھٹا کی کتاب الروض الانف میں ہے کہ رسول الله ما الله ما الله عضرت أم أيمن كساته حسن سلوك فرما ياكرتے تھے، أم أيمن سفر یٹرب میں سیدۃ آمنہ ڈھٹا کے ہمراہ تھیں اور ابواء شریف کے مقام پر اُن کے وصال کے وقت بھی موجو دتھیں۔ سيدكا كنات من المنظم المبين اللها كى طرف و يكصف او آب من المنظم يردفت طارى موجايا كرتى اور فرمايا كرتے كەيدىمىرى مال آمند ناتالك بعدميرى مال ميں۔ هی أمی بعد أمی 







あとべいんとんと じあしあしあせん میں پیش کیا گیا۔ تو اُس عظیم خاتون نے اپنا تعارف کروانے کے بعد آپ ماہی کے کہان کے بعض واقعات یاد دلائے تو سرکار مدینہ ماہی کی آ تکھوں ہے آنسورواں ہو گئے آپ مٹیٹیلم اُٹھے اور اپنی حادراس کے لئے بچھائی اور اُسے اس پر بٹھا یا اور عزت و تکریم فر مائی۔اس کے بعد سر کا یہ دوعالم ﷺ خِيْرَة في حضرت شيماے فرمايا اگرتم بمارے پاس رہنا جا بموتور ہو اورا گروالیں اینے علاقے میں جانا جا ہتی ہوتو اس کا بھی تنہیں اختیار ہے۔ حضرت شيمانے واليس جانے كى خوابش كا ظهاركيا چنانچي آب الله الله أے بہت ساسامان دے کرانتہائی عزت واحترام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ بیہ ہمارے نبی مرابق کے اخلاق عالیہ اور احترام عورت کا ایک خمونہ والدین کریمین کی عمریں سرکار دو عالم مٹھیجھ کے والدین کر پمین کی عمریں اس قدر مختفر کیوں؟؟؟ اس کیوں کا حقیقی اور سچاجواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے جو عسلام المعنیو ب بھی ہاور سقاد المعیوب بھی ہے بس بیاس کی مرضی، قدرت اورشان بے نیازی ہے كدايخ حبيب ياك من آية كالدين كريمين كوآپ من آية عاص جدا كرك ايخ ياس بلاليا\_ شایداس میں اللہ تعالی کی مرضی اور منشابیہ ہے کہ امام الانبیاء کے علاوہ اُن کے والدین کرمیین کے بال کوئی بچہ یا بچی نہ ہوں تا کدوہ وُڑ میتیم فروفرید یکتائے روزگار بی اپنے والدین کے وجود پاک اور حیات مستعار کی اول وآخری غرض و 💆 غایت مقصود ہواورانفرادیت قائم رہے۔ 



الله في مَرُضَاةِ الله وَرَسُولِهِ وَأَقْرُرُتِ وَصَدَّفْتِ بِنُبُوّةِ وَكُورُ وَ وَصَدَّفْتِ بِنُبُوّةِ وَكُورُ وَ وَصَدَّبِهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

أ لله عَلَيه وَ آلِهِ وَصَحِبِهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

أ لله عَلَيه وَ آلِهِ وَصَحِبِهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

أ لله عَلَي مَحَمَّدٍ وَانَفَعَني بِزِيارَتِهِ وَثَبَّتِي عَلَى مَحَبَّبِهِا وَارُزُقْنِي وَكُمُ وَمَلَى اللَّهُ مَ لَا الْفَعْنِي بِزِيارَتِهِ وَثَبَّتِي عَلَى مَحَبَّبِهِا وَارُزُقْنِي وَكُمُ وَمَلَى اللَّهُ مَ لاَ تَجْعَلُهُ آخِرَالُعُهُدِ مَنُ زِيَارَتِي إِيَّاهَا فَي اللهُ عَلَى مَحَبَّبِهِا وَارُزُقْنِي وَاحُشُونِي وَالْمُولِينَ وَالْمُؤْمِينِ اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُعَمَّدٍ وَعَلَى وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَصَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَلَوْ اللهُ وَسَلّمُ مَا اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمِّدٍ وَعَلَى وَلَوْ اللهُ وَسَلّمُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَل *രിയരിയരിയരിയ യിക്കയിക്കയിക്ക* 

*രിയരിയരിയ യിക്കയികയിക്ക*യിക سیدۃ آمنۃ 🕾 کے حضور شعرائے عرب کا نذرانہ عقیدت شعراء عرب کے کلام میں سیدۃ آ منہ ڈھا اور آپ کے قبیلہ بنوز حرۃ کہ نیات کو بھی موضوع خن بنایا گیا ہے حضرت حسان ظائف فرماتے ہیں۔ أومن بنسي زهرة الاخيار قدعلموا أومن بنمي جمح البيض المناجيد! کاش میں بنوزھرۃ میں ہے ہوتا جولوگوں میں چنے ہوئے نیک لوگ مشہور بیں یابس بنو جمع کے شریف بہادرول میں سے ہوتا۔ حضرت آمند فظافا کی فضیلت،عزت اور مقام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت حسان ﴿ لِللَّهُ وَمُواتِ مِينِ \_ تالله ماحملت أنثي ولا وضعت مثل الرسول الله الله المادي الله كاتم ا ندكى عورت كے پيد ميں يج فيرورش يائى ندكى شايسے بيج كوكوجنم وياجيك كرسول الله مراية في جواس أمت کے نی اور صادی ہیں۔ اس بات كى طرف اشاره كرتے ہوئے كدآب مثابيّة عى اينے والدين کر مین کے اکلوتے فرزند میں اور آپ شائے کی پیدائش کے وقت حضرت آ منہ ﷺ کے جسم یاک ہے ایک نورالگ ہواجس نے خلق خدا کے لئے حق کی روشنی عام کردی اوراس نورکوسب نے دیکھا حضرت حسان بالٹھاس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ 



べしべしべいべい じあじあじあせん あであらずらあらあらずらあり ひもじありありありあり بحضور سيدة آمنة طيبة طاهرة على آپ کا جب بھی لیا ہے نام نی فی آ مند علی میرے سارے بن کے پھرکام لی ٹی آ مند بھی آپ كى جستى يە بر دم باادب لاكھوں سلام بھیجا ہے عالم ، سلام کی فی آمنہ نظا آب کے قدمول میں جنت ہے فیہ ابرار کی کیا عجب ہے آپ کا اگرام بی بی آ مند ﷺ حیدر و صفدر سے قائم کی امامت باخدا آب كى زېرافي كاب انعام بى بى آمند في ا آپ نے بخشا اے نور محد مصطفیٰ می اللہ جس سے روش ہو گیا اسلام نی نی آ منہ اللہ آپ کا جی نور آتا ہے نظر بکھرا ہوا جب بھی دیکھو کر بلاتا شام بی بی آمنہ رکھا مريم وحواے لے كر فاطمه زبرا الله سجى مانتين بين آپ كا أكرام بي بي آمند الله كاش مجھ كو بھى يلائيں روز محشر مصطفیٰ ما ﷺ کوثر و تشکیم سے دو جام بی بی آمنہ ﷺ قربت عير البشر محسول ہوتی ہے مجھے آپ كاليتا مول جب بھى نام بى بى آ مند را کیے کرتا آپ کی مدحت باآل حق نوا تھا یہ اس کے وہن پر الہام بی بی آمنہ اللہ ﴿ بلال رشيد \_اسلام آباد ﴾ 

منقبرت المنتخد المنت طبیعة طاهرة الله المنتخد المنت المنتخد ا *ほとほとほとはとうかっとあせる* 

あしんしんしんし じあじあじあしあ あであらずらあじあらあらいしょうしょうしょうしょうしょう بحضور سيدة آمنة طيبة طاهرة 🖑 مجه كوبهى إعتراف عظمت أم رسول مالينيك مجه كوبهى بخشى خدان ألفت أم رسول ما المالية آ نکھ کھولی ہے حبیب حق نے ان کی گود میں ال سے بڑھ کراور کیا ہو حشمتِ اُم رسول مثالیق ان کی مال ہیں وہ جو ہیں سردار معصومین کے الله الله شان معصوميتِ أم رسول مراين ان کے بیٹے کا مقام اب تک کوئی سمجھانہیں كونى كيا مجهي كا قدر و وقعتِ أم رسول مُثَلِينَا انقلاب وقت سے اس میں کی آئی نہیں ب قلوب اہل حق میں عزت أم رسول ما اللہ ظالموں نے کر دیا معدوم ابواء کا نشان وه فلك پايه رحلت أم رسول النابية جو شفاعت خواہ میں شاہ مدینہ کے وہ میں آرزو مند نگاه رحمت أم رسول منظيم اَب مٹا کر دیکھ لواس کو بھی اے شایان وقت وقت کے لب برے ذکر عظمت أم رسول مرابق ان کا بھی ان کے جگریارہ کا بھی وصف ہوں میں سرخرو مجھ كوكرے كى نسبت أم رسول الليلا ان کے بیٹے کی شفاعت میرا طارق ہے حق میں نے بھی تحریر کی ہے مدحت اُم رسول مالیہ ( عبدالقيوم طارق سلطانپوري يُسِينيه 🎖 

あとおとおとう じょうしょうしょうしょう بحضور سيدة آمنة طيبة طاهرة 🕮 あであらずらあらあらありましかりありありあり آمند بھا کے مقدر یہ قربان میں مود میں جس کی خیرالوری مٹھی آگئے رشك منس و قمر شاه جن و بشر مصطفع طلفا آگئے مصطفع طلفا آگئے -atta--atta--atta-انبیاء جس کو دیتے بشارت رہے سے تجدے ججر وشجر جس کو کرتے رہے صدف صادق کی حاصل بنی آ منہ ڈیٹھا ڈیر نایاب صدّر العلیٰ آ گئے -dates--dates--dates-جس کے آگئن میں اُڑے فلک ہے جم جم کے بیٹے کے چوہے عرش نے قدم سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ اٹالٹ جس کے گھر میں شفیع الوریٰ آ گئے -2445--2465--2465-آمند ﷺ کا سرایا ، سرایا کرم جس سے پیدا ہوئے وہ نبی محترم بیں وہ سلطانِ دارین شفع الام ﷺ آمند ﷺ وہ حبیب خدا آ گئے -actio-actio-actio-جس کی خادم بنی مریم و آسیہ نور جس کے بدن سے ہویدا ہوا جس سے روشن زمین تا سا ہو گیا ہی کے بربان نور البدیٰ آ گئے -actio--actio--actio-يا نبي مصطفى خاتم الانبياء الله الطفيل على فاطمه على آمنه على جب ہو وقت نزع ، ہو کرم کی نگاہ شور اُٹھے کہ خیر الوریٰ ملتائیم آ گئے -artis--artis--artis-گور تیری میں جائے جوسعید الحن صدقہ حسین کا جو وہاں یہ چنن بول اعْص جو ديكي تمهارا حسن ميرے حاجت روامصطف الله آگئے سيدمحد سعيدالحسن شاه 





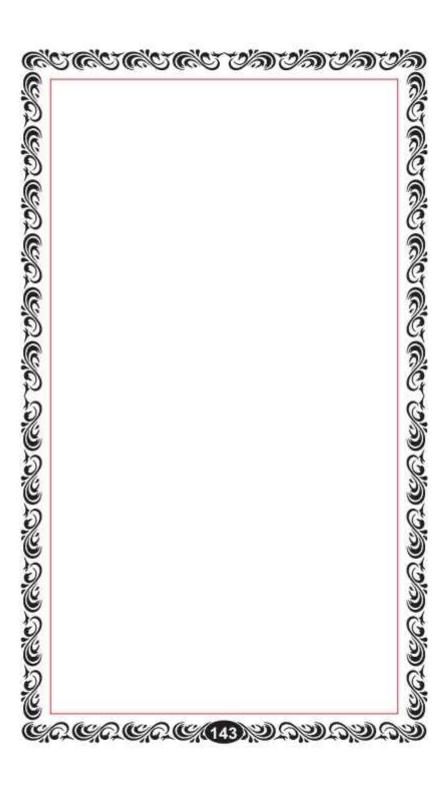

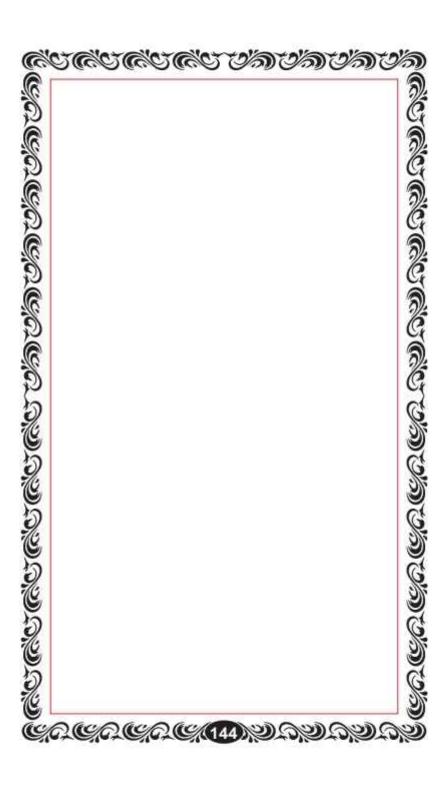

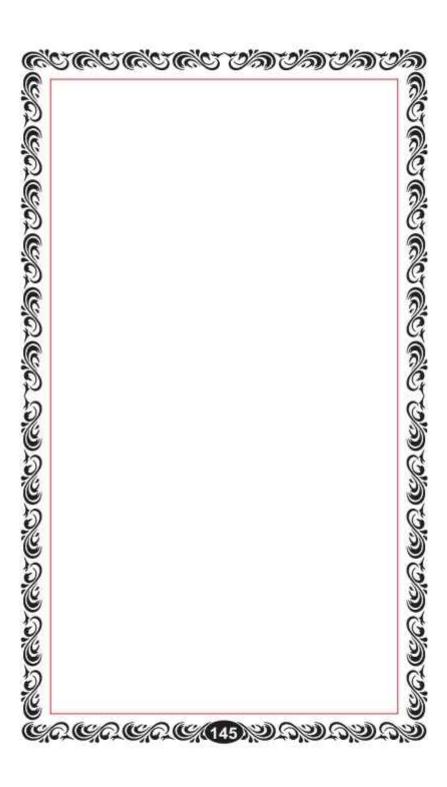

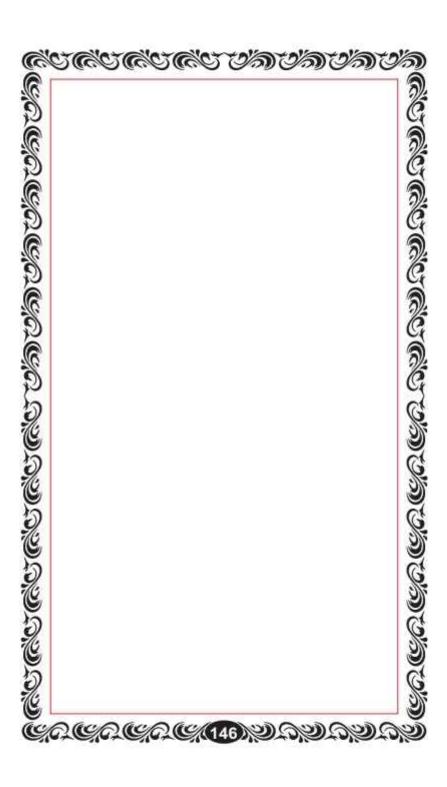

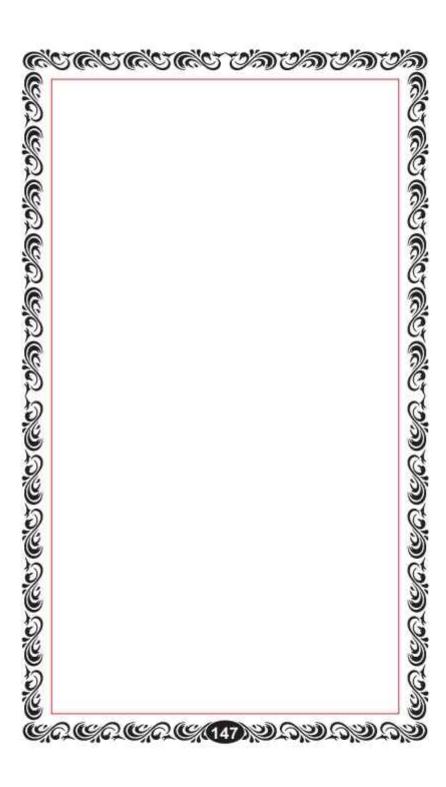

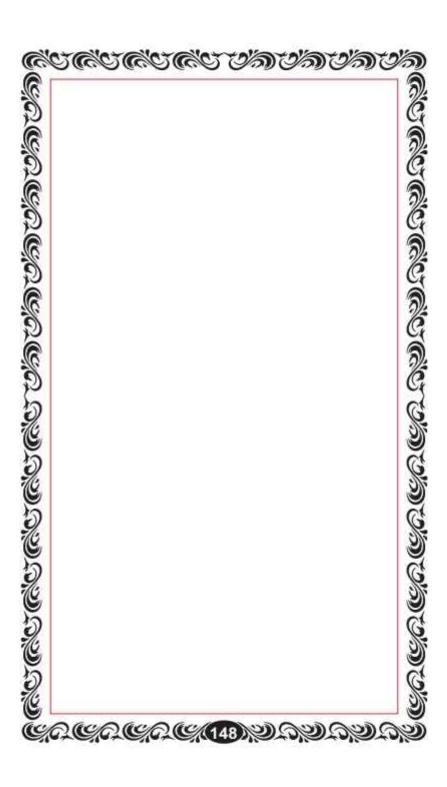

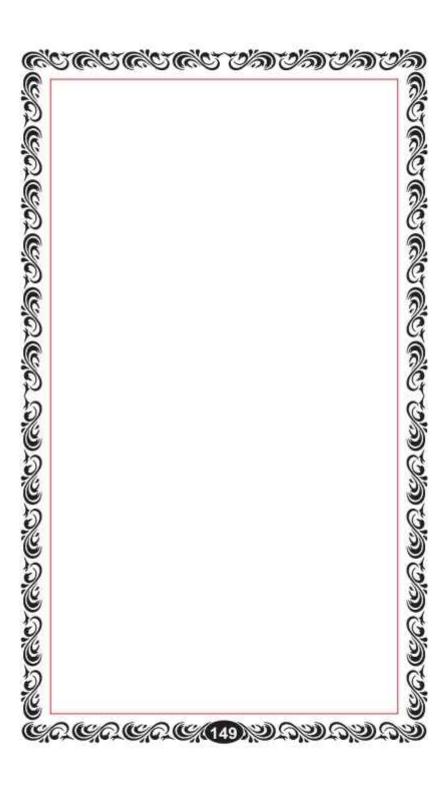

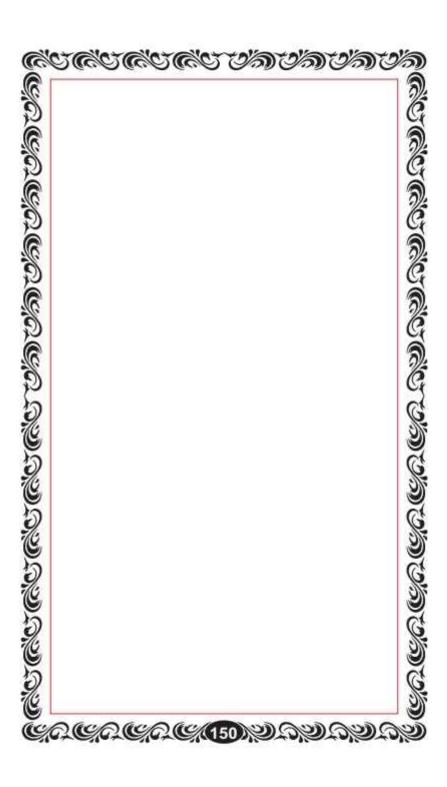

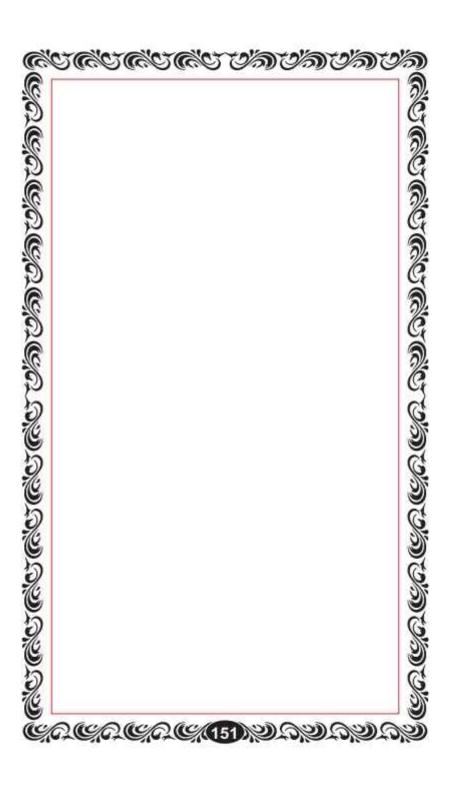

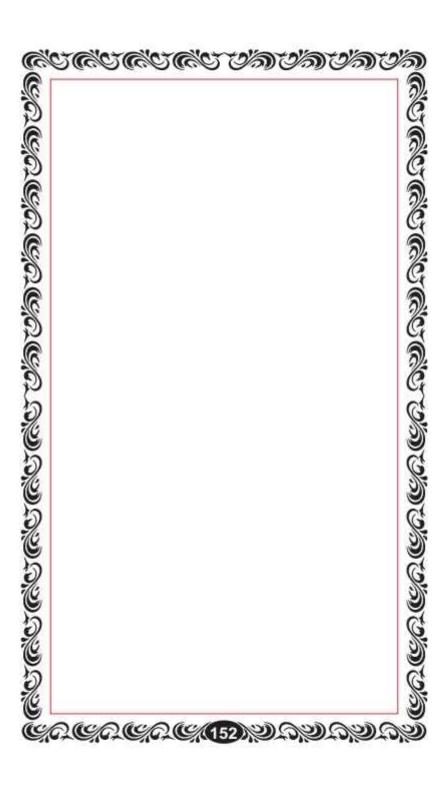

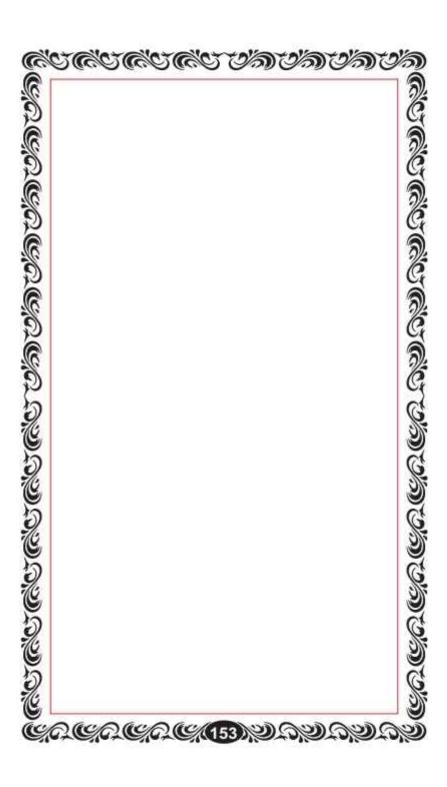

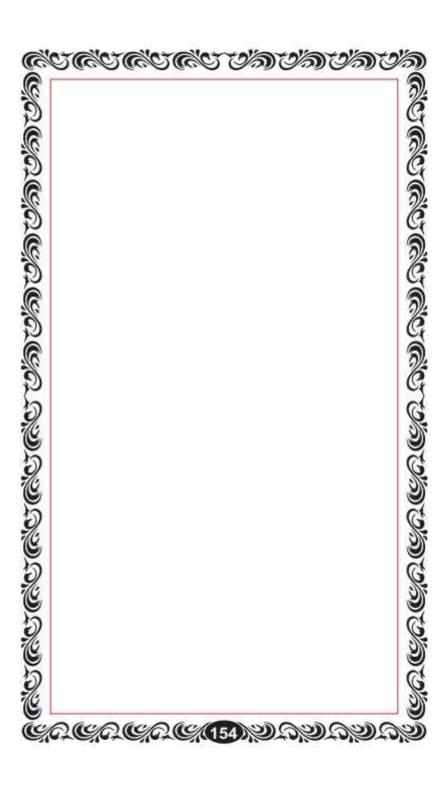

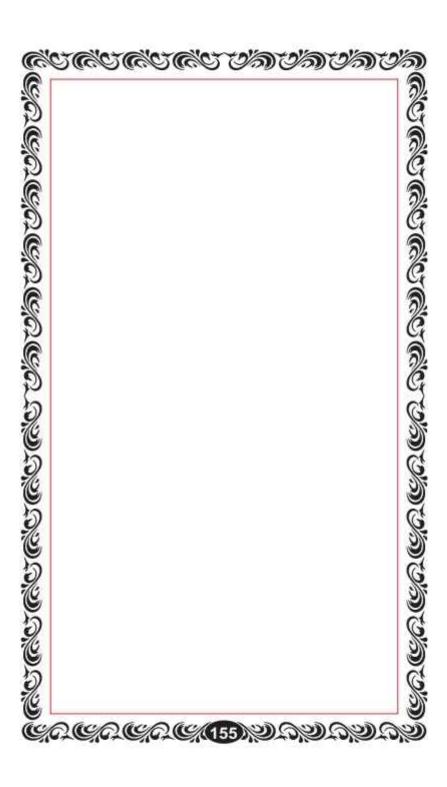

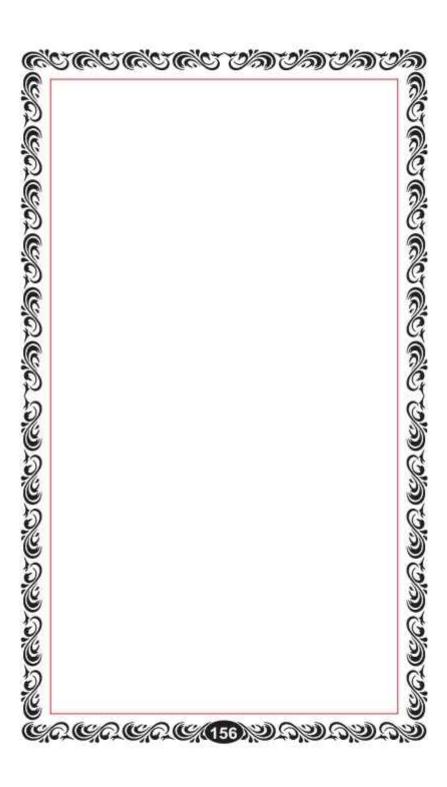

## *බ්පබ්පබ්පබ්ප ප්කප්කප්ක* あであらずらあらあらあらずり であひかりもちょう مجلّات وجرائد،سوشل میڈیا کی ہے۔ ثار ویب سائیٹس کےعلاوہ درج ذیل بھی تجر پوراستفادہ کیا جس کے لئے بندوان کتب کے مصنفین کے لئے دُعا گوہے۔ امام جلال الدين السيوطي مسالك الحنفاء في والدى المصطفى ﴿ اللَّهُ أَ التعظيم والمنة في أن ابوي رسول الله في الجنة امام جلال الدين السيوطي الدرج المنيفة في الآباء الشريفة امام جلال الدين السيوطي المقامة السندسية في النسبة المصطفوية امام جلال الدين السيوطي امام جلال الدين السيوطي نشر العلمين في أحياء الابوين الشريفين السبل الجلية في الاباء العلية امام جلال الدين السيوطي ر فعُ المَيْنِ عن حديث احياء الوالدين عبدالله محمد العلى الشاذلي اجداد النبي تأثيم دكتور محمد عبده يماني الشيخ حسنين المكي هذه الجواهر الثمينة في بعض مناقب سيدة..... في أمهات النبي المكرم و شرف ومجد وعظم محمد مرتضى الزبيدى مسط اليدين لاكرام الابوين محمدغوث ناصر الدين اتحاف الماجدين عبدالله محمد العلى الشاذلى الدكتور محمد عبده يماني النبى و والداه الكريمان السيد اسحاق عزوزالمكي الحجج الواضحات في نجات الابوين.... واصف احمد فضل كابلي السيدة آمنه بنت وهب والده الرسول الاعظم أم النبي الم الدكتوره عائشه عبدالرحمن سبل السلام في حكم أباء سيدًالانام محمد امين عمر بالي زاده صَدَاد الدِين و سَدَادالدُّيُن السيد محمد رسول الرزنجي

| لخاتر المحمديه في شماتل و فضاتل المصطفى         | السيد محمد علوى المالكي       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| سيرة المرضية في حياة خيرالبرية                  | رشيد الراشد الحلبي            |
| اهات مباركه آل و اصحاب رسول تَأْثِيمُ           | السيدنور البتول الحسيني       |
| مان والدين مصطفى تراثية (المسيولي كدماك) ارجمه) | مفتى محمد خان قادرى           |
| لائل النبوه لابي نعيم اصفهاني(آردورجروثواڤي)    | حافظ قارى محمد طيب            |
| واهر البحار للنبهاني (أروترجر)                  | علامه احمد دين تو گيروي       |
| داية الغبي الى اسلام آباء النبي عليه            | قارى عبدالغفار شاه            |
| ر الهدى في آباء المصطفى وَأَيْنِ                | على احمد چشتى سيالوي          |
| هب الصلحاء في آباء المصطفى وَالْأَا             | عبدالرحمن الجامي السعيدي      |
| مده ما جده سيدة محمر صطفى علافظ                 | ۋاكىرى طېوراحماظېر            |
| هزت عبدالله بن عبدالمطلب بين ا                  | ۋاكىرىظىبوراحمداظېر           |
| ين مصطفى مالكة                                  | علامه فيض احمداوليي           |
| هرت آمنه فأفحا                                  | كرنل(ر)محمدانورمدنی           |
| ارے رسول مالی کے پیارے والدین                   | ڈا کٹرمنظوراحمہ               |
| نمائل سيده آمنه طاهره ولطفا                     | علامه مفتى محدامين            |
| ) کریم تا بیا کے والدین کریمین                  | محدالياس عاول                 |
| مثل والدين كريميين<br>بـ                        | علامه غالب حسين اكبر          |
| ضور مَا اللهُ أَلِي كَ والدين                   | طا ہرمنصور قارو قی            |
| باله والدين مصطفى مؤلفهم حالات وايمان           | محد ياسين قصوري               |
| طمت والدين مصطفى سلطى                           | البوذ هيب محمر ظفر على سيالوي |
| بدناهمز وبن عبدالمظلب وهجا                      | افتخارا حمرحا فظ قادري        |





م کرنی ہوتواس کے قریبی کی رضاحاصل کرو۔ مجوب کامحت بھی محبوب ہوتا ہے۔ای نظرید کوملی جامہ پہنانے کے لئے حضرت افتخار احمد حافظ قاوری صاحب نے ایک کتاب بنام'' مناقب والدین مصطفیٰ كريم الله " ترتيب دي - جس ميں حضور پُرنور طابق كے والدين كريمين كي فضيات و سیرت کے روشن ابواب جگمگارہے ہیں۔اس موقع پر میں صاحب کتاب کو صمیم قلب م ہے ہدیتر یک پیش کرتا ہوں۔ مصنف کتاب کی اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی سعادت مند کاوشیں ز پورطباعت ے آ راستہ ہوکر منظر عام پر آپھی ہیں اور ارباب علم وعقیدت ہے دادو تحسین بھی یا چکی میں۔ تاہم مصنف کی کاوشات کا سلسلہ جاری ہے۔ عافظ صاحب کی تصنیف کے میدان میں محنتیں و کی کررشک آتا ہے کہ کی كى كوغدا يدكمال ديتا ہے۔ يقيناً مصطفیٰ وآل مصطفیٰ مثابیہ كی ان برخاص توجہ ہے كہ جس کی بنایران کی کاوشات کاسلسلدروزافزوں نظرآ رہاہے۔ آخر میں دعا گوہوں کہ مولی کریم اس کار خیر وخو بی میں ان کوعمر خطرعطا فر مائے اور مہر و ماہ ونجوم کی روشنیاں ان کے نوک خامہ میں سمودے تا کہ بیاتی طرح قرطاس عقیدت براین محبتوں کے موتی بکھیرتے رہیں۔ مولانا سيد فاضل اشرفى ميسورى میسور ، کرناٹک ، هند 



*ඔයල්යල්යල්ය ප්රකෘතිකාරකාරක* استاذا ہن حجر کمی نے خواب میں دیکھا کہ ملاعلی قاری اپنی گھر کی حصت ہے گریزے ہیں اور ان کا پیرٹوٹ گیا ہے ، بعض معبرین نے اس خواب کی تعبیرید بیان کی کدیدرسول الله مل الله کے والدین کریمین کی اہانت کی سزا ہے۔اس خواب کے کچھون بعد معلوم ہوا کہ ملاعلی قاری واقعی این حیست ہے گریڑے ہیں اوران کے بیرٹوٹ گئے ہیں۔ علامیشس الدین قرطبی وغیرہ اجلہ علما نے لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کے معجزات وکرامات اورفضاکل ومناقب میں ہے ایک بات پیجی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مٹھائیج کی خاطرآ پ کے والدین کوزندہ فر مایا اورانہوں نے مصطفیٰ جان رحت مثالیج برایمان لایا عشس الدین قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ مرے ہوئے کو قیامت ہے پہلے زندہ کرنا اس میں شرعاً اورعقلاً کوئی استحالہ نہیں ہے بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیظ کو احیاے موتی کا معجزہ عطا فرمایا تھا، بنی اسرائیل کے ایک مقتول کوزندہ کیے جانے کا واقعہ بھی قر آ ن میں موجود ہے۔ ابن العربی مالکی نے ایک استفتا کے جواب میں لکھا کہ جوشخص یہ کہتا ہے کہ والدین مصطفیٰ جہتم میں ہیں، وہ حض ملعون ومطرود ہے۔ احدين محم كلى حموى في التي كتاب غد عيون البصائر مين بري پياري بات لکھی ''جمیں تھم دیا گیا ہے کہ جب صحابہ کا ذکر ہوتو اپنی زبان کو ایسی بات ہے روكيس جس سے صحابہ ميں کسي نقص وعيب كي طرف اشارہ ہو اور يقيناً والدين مصطفیٰ مرقبیّق کے بارے میں اپنی زبان کو قابومیں رکھنا اور اے لگام وینا اس ہے بھی زیادہ ضروری اوراہم ہے۔ایک مسلمان ہونے کاحق بیے کہ اپنی زبان کوالی بات ے رو کے جس سے کسی بھی اعتبار سے حضور ملٹی آج کی فضیلت و کرامت اور آپ کی عظمت و ہزرگ پر آ چی آئے اور ظاہر ہے کہ والدین مصطفیٰ کومشرک قرار دینے ہے 

زیرنظر کتاب کے مؤلف سفیر محبت وروحانیت ، سیاح عصر الحاج محمد افتخار احمد حافظ القادري بين، جس ميں انہوں نے ايمان ابوين مصطفیٰ ﷺ کے موضوع برقلم اٹھایا ہے۔ گروے کے تازہ یہ تازہ آ پریشن اور ڈاکٹروں کی سخت تا کید کے باعث کتاب کے مضامین اور سرخیوں کو نہ بڑھ سکا ،گر چوں کہ مصنف کتاب یا کستان کے تنظیم و نامورقلم کاراور دیارعشق ومحبت کے برانے مسافر ہیں،وہ اس راہ کی نزا کتوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں اور مقام ادب کے تقاضوں ہے واقف ہیں۔ اس لئے مؤلف موصوف کے تعلق ہے میراحسن ظن ہے کہانہوں نے اپنی گذشتہ تصانیف کی طرح زیر نظر کتاب میں جہاں عشق ومحبت کے رنگ بحرے ہوں گے وہیں تحقیق و تدقیق کے سارے تقاضوں کوبھی خوب نبھایا ہوگا اور موضوع کا کوئی گوشەتشەنبىل چھوڑا ہوگا۔ رب ذوالجلال كى بارگاه مين دعائ كرمؤلف كتاب وكتاب مؤلف كو شرف قبولیت ہے نوازے ،ان کی جملہ تصانیف کوان کے لئے ذریعہ نجات اور قارئین کیلے صحفہ مدایت بنائے اور انھیں اپنے تو فیق یافتہ بندوں میں شامل کرے ، آمین ياربالعالمين بجاهسيدالمرسلين\_ فقيراشرفي گدائے جيلاني ابوألحن سيدمحمدا شرفى جيلاني غفرله جانشين صوفي ملت رحمته الله يكحو جحد شريف مورند،۲۵ رجب المرجب مطابق۱۱۲ پریل ۲۰۱۸ ، 





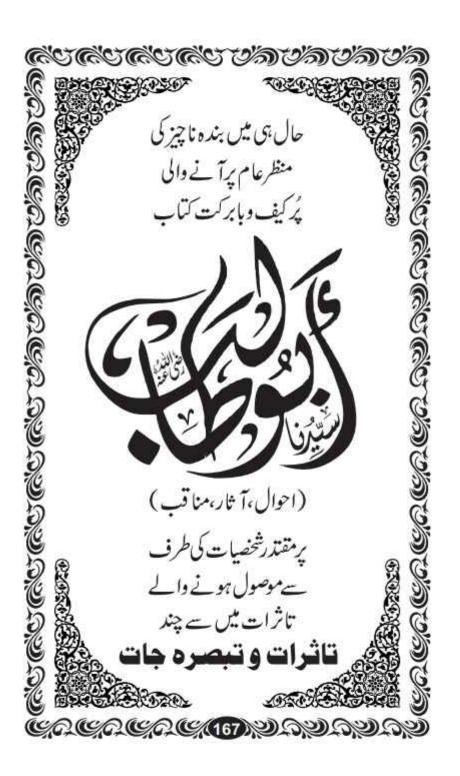

وفا کے نور کا مینار ھیں حضرت ابوطالب 🕾 كتاب سقطاب "سيدناله طالب الله "احوال، آثار، مناقب از جناب افتخارا حمرحا فظ قادري،راولينڈي افکار ابوطالب چھٹو کا اتباع اہل ایمان کی سرشت ہے ۔افخار احمد حافظ قادری پچاس کتب کی اشاعت کے بعد اسلامیان ہند میں غیرمعروف نہیں ۔بلاد ِ اسلامیہ کے سفرنامے اور عکسی طباعت ،اولیاء اللہ کے آستانے وسوائح ،اہل بیت کی بارگاہ ،اصحاب رسول اللہ تاہیے کی قدمبوی سرنامہءافتخارے ۔میرے جدیثی مشائخ کے باد وکش افتار احمد صافظ قادری نے عرب وجم کے اسلامی ادب اور تہذیب و ثقافت كا عرق ايك سو بانو \_صفحات بيه شتمثل مسيدنا ابوطالب الشيخة ، احوال ، آثار ومناقب 'کےزبر عنوان عمد گی ہے پر ویا ہے۔ صاحب كتاب يدسرسرى نكاه كے بعد كتاب كاجائزه لين گلدسته عالم سے عقیدت ومودت کے پھولوں کی مبک قلب ونظر کومسور کردیتی ہے جس میں حافظ صاحب کی شخصیت کے بین الاقوامی اثرات اوراہل دل صاحبان طریقت کے ساتھ گہرے مراسم نظرآتے ہیں جنہوں نے اپنے افکار کا خوش اسلو لی سے اظہار کیا ہے۔ مملكت اسلاميه كے طول وعرض كے ساتھ ساتھ مَدِيْنَةُ النَّسِي حِارْمقدس، لبنان، تركي، چین ،ابران اور مندوستان کے دانشوروں کی بارگار ابوطالب والی میں دست بست حاضری ورائے سپاس ہے۔ آثھ ابواب مشتمل محقیق و تنقید کے جواہر مفتی مجاز شیخ احمد بن زین دحلان کی کااشنباط بصحاح سته کی روایات اوراہل سنت و جماعت کےمعتبر مصادر سے خوشہ چینی کر کے ادب کے قرینے میں جائے گئے ہیں تظم ونٹر میں سیدنا ابوطالب ٹاٹٹا کی 

*ര്യ ര്യ ര്യ ര്യ ത്രാത്രയുടെ* سوانخ ،ایمان اور غیرمتزلزل ایقان کےساتھ ثبات عزم کی چٹان پیروثنی ڈ الی گئی ہے۔ سیدنا ابوطالب ڈاٹٹا کے خاندانی پس منظر، براوران وہمشیرگان، زوجہ کطاہرہ اور عمترت ِ اقدس پر گفتگو کی گئی ہے جس میں عرب وعجم کے اسلامی لٹریچے اور کتب کا بغور مطالعہ چھلکتا ہے ۔کتاب کا ہدیپہ خلوص وصداقت کا وہ جذبہ ہے جوقرن اولیٰ کے اہل اسلام میں موجز ن تھا۔ صغمه ویرکتاب کو بارگاه سید بطحاء میں ان کے دربار اقدس کی سوسال برانی نایاب تصویر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جس میں حافظ صاحب کی ارادت عطر بیز ہے جس کے بعد ارادت نامہ وبعدازاں قلبی وروحانی کیفیات کا اظہار کیا ہے۔امام اہل سنت علامه جلال الدين حافظ سيوطى كى كتب كے حوالے اور علامه يوسف اساعيل نبهاني كاستدلال مؤ قر تحقیق اورمؤ ژنخ ریكامتیاز ہے۔ باب اول میں سیدنا ابوطالب ڈاٹٹا کا خاندانی پس منظراور مخضرا حوال درج ہیں جس میں آپ کے والدین اور برا دران وخواہران پراظہار خیال کیا گیاہے۔سیدنا ابوطالب بڑھنڈ کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کا مقام ومرتبہ ورائے قہم وادراک ہے جن کے مناقب میں احادیث نبوی کا گلدستہ اوران کی رفع المرتبت اولاد کا ذکر تاریخ اسلام کا زریں باب ،شجاعت و بسالت ،علم وعرفان اوراد بیات عالم کا سرنامہ ہے جس نے روئے زمین یہ گہرے نقوش شبت کیے ہیں۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں ''سیدنا ابوطالب ڈاٹیڈ کا سارا خاندان عظیم ہے عظيم تربيد جس كابر فردنور على نورب أباب اول كااختاميسيد تاابوطالب كى سیرت مطهره کے منفر داعز ازات اور جلیل القدر امتیازات کے ساتھ ہے۔ باب دوئم میں آپ کی سوانح ،اسلام کی ابتدا اور تحفیظ وترویج ،معارف کی ترشیخ اور عرب صنادید 

*බ්පබ්පබ්පබ්පත්කප්කප්ක* کے مقابل آپ کا مرد آئن ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تاریخی احوال کے ساتھ خوبصورت اشعار کامناسب استعال حافظ صاحب کے ذوق جمیل کا عکاس ہے ۔ حضرت سیدنا ابوطالب ڈاٹنڈ کا گھرانہ خیرو ہر کات کامخزن ہےاورآ پ کی کفالت کورب العزت نے آغوش احدیت قرار دیا جےمفسرین اہل سنت اور ابوتمار محمود مصری کی سیرت الرمول عظام كحوالے سے بيان كيا كيا ہے۔ ای مفہوم کو صفحہ ۵۳ پر اسلام کی افزائش وفروغ کے زیرعنوان بیان کیا گیا ب-باب سوئم ميں رسول الله عظام برائمان لانے والے اكابر اور ان كے ايمان كى كيفيات كابيان بيجس ميس شاه يمن تُبَعُ حسمُيسري ، ورقد بن نوفل اوران ك معاصر مشائخ کے مخضر احوال میں اقرار باللمان کے ساتھ تصدیق فی القلب کے حوالے ہے دلائل دیے گئے ہیں۔ باب جبارم میں علامه برزنجی ، سبط جوزی اور مولا ناخیر الدین صدیقی و ہلوی کے افکار کے ساتھ ساتھ سیدنا ابوطالب طائٹا کے حمریہ ونعتیہ اشعار کی روثنی میں آپ کے ایمان پر دلاک دیے گئے ہیں۔اُس کی ہتی کوخدا کی شان کہنا جا ہے،اُس کی جال كورايمان كهناجا يرمليكة العَرَبُ كساته سَيْدُالانبياء كعقدكاصيغه حضرت ابوطالب ولأفؤ نے جاری کیا جب که حضرت فاطمه بنت اسد کے ساتھ تعقید ِ مقدس میں پہ خطبہ آپ نے خود پڑھا۔ مَسرَجَ الْبَسَحْسرَيسنَ خطبه إيمان ابوطالب طِالتَوْاورشان ابوطالب طِالتُوْ كا عکاس اورزگاہ سرور میں آپ کی جاہ ومنزلت کا مقیاس ہے۔ بعثت نبوی سے پندروسال پہلے حمد خدا، انبیائے ماسبق ،نعت نبی اور بیت اللہ کا مقام ومرتبہ عیاں کرنا سیدنا ابو طالب بھٹا کے مقام ومرتبے ہے آگائی کا سنگ میل ہے۔ خصائص کبری میں امام 

*ര്യ ര്യ ര്യ ര്യ ത്രാത്രയുടെ* سِيوطى كَ يقول: كمانَ موْمِناً بالُو احِدِ الأحَدِ وَبِالْرَّسُولِ الأُمْجَدِ إِبْنُ أَخِيُهِ هُ حَمَّدُ؛ سيدنا ابوطالب باليقين مومن كامل بموحدا ورايي بيقيج تدرسول الله الله الله الله الله الله المان رکھتے تھے ۔مولاناخیر الدین صدیقی ﷺ کا منظوم خراج لاکق محسین ہے، وہ تعویذے بہر خیرالورا، زخلاق ارضین ورب ساءُ؛ بعدازاں متقدم ومتاخر تما نمر ملت ِ اسلامید کی کاوشوں کا ذکر ہے جنہوں نے شیخ اسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کے ہیں۔ باب پنجم میں حضرت ابوطالب کے ادبی احسانات اور آپ کی شاعری کے حوالے ہے اہم پہلوعیاں کیے گئے ہیں جس میں آپ کاراوی صدیث ہونا، اُلُدِّ وُصُ الْنَوْرَيَّةُ فِي الأحادِيثُ أَلِّينُ رَواها أَبُوطالِبُ عَمَّ النَّبِي ازْمُس الدين مُدوشْتَى نے آپ سے مروی احادیث نبوی، آپ کی شاعری وخن پروری سے اسلام واہل ایمان كى تقويت ، نعتيه اشعار يه شاعر رسالت ماين المحمد حسان بن ثابت كى تضمين ،قصیدهٔ لامیداوراس کی شرح،شارحین کابیان اورسر کاردوعالم کابار ہا آپ کے اشعار کو بادكرنا باب بذا كااختناميه ي شعب ابی طالب کے حصار میں سیدنا ابو طالب بٹاٹٹا ہارگاہ رسالت تکھیا میں اشعار کا نذرانہ پیش کرتے جنہیں سرکار دوعالم اپنی حیات طبیبہ میں بیشتر مقامات یہ يادفرمات تتحد قصيدن الإمِيّة بين فدكور بياشعار ني كريم اوراصحاب كباركوبار با مداح مصطفیٰ منتی آنے کی یاد دلاتے رہے۔ باب ششم میں سیدنا ابوطالب ڈائٹۂ کاوصال پرملال اوراس موقع پرختی ً مرتبت تأثيث كأكرييه بتجيز وتلفين اورجه ننة الممغلاة مين تدفين ،عام الحزن اورسيدنا ابوطالب بناتُول کے ایمان برحق یہ ولائل کے واقعات وروایات یہ اظہار خیال کیا گیا 







*ര്യ ര്യ ര്യ ര്യ ത്രിയ വിത വിത വിത്ര* آيت ۽۔ あらいではできらあらいでしてもありありありありありあり الم يجدك يتيما ماوى ليخاكياجم خيمبين يتيم ياكر پناهبين دى؟ تاریخ گواہ ہے کہ بیا پناہ اور برورش حضرت ابوطالب نے کی! آغوش حضرت ابوطالب ڈاٹٹا میں پناہ کے فعل کو خداوند متعال نے اپنافعل قرار دیتے ہوئے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ گویا ابوطالب کی پناہ کے معنی پیہوئے کہ انہوں نے نہیں اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اپنی آغوش عطوفت میں لیےرکھا۔ بداحسان الله تارك وتعالى كالقهاا ورحضرت ابوطالب اس كاوسيله يخ \_حضرت ابوطالب کے احسانات وزحمات کا قدر دان خود ذات الہیہ ہے۔ وہ ذات جس کا ارشاد سے ے كه "هل جزا الاحسان الا الاحسان" احمان كابدله وائرات احمان كركيا ي؟ تو كيا يدمكن تفاكمحن رسالت مآب عظام محافظ رسول عظام واسلام كاحسان كابدله خدا احسان ہے نہ ویتا یمی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کواپنافغل قرار وے کراس کی سند قرآن تحيم مين دي \_ بديجي طور براس موضوع برفاضل محقق في تحقيق وتدقين كر محسن رسول طلط اور اسلام کی خوشنودی حاصل کی ہے۔ ہم ان کی توفیقات میں روز افزول پیشترفت کے طالبگار اور دعا کو ہیں اور امید کرتے ہیں کدان کا پنقش نقش آخر نہ ہواوران کے قلم سے ایسے شاہ کار آ ثار متر شح ہوتے رہیں جو شجر اسلام کی آبیاری اور امت اسلامی کی یگا مگت اوروحدت میں موثر ہول۔ چند شعر ہوئے ہیں جوذیل میں پیش خدمت ہیں۔ داستاں ان کی ہے بڑی جالب کون بیں وہ سخی ابوطالب مکہ و زمزم و منل سے پوچھ حافظ اسلام کے ، تمہبان وہ روح حضرت رسول طابع کے قالب حرم کعبہ کے جو گراں اور تنصے وہ سقائے حاج ابوطالب ایک فرزند حضرت ابوطالب شه مردان علی مایشه کو جو غالب اللهم زد فزد 

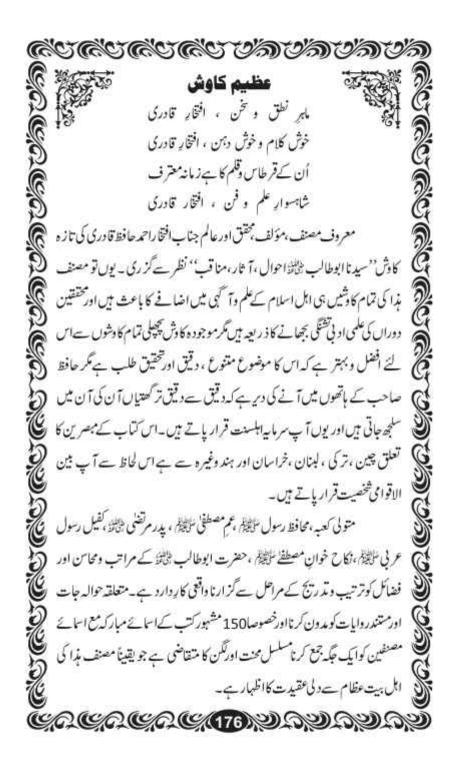

あとべいべいべい じあじあじあせん جس کی آغوش محبت میں ملی پیغیبری!! جس نے بخشی آ دمیت کو فلک تک برزی وفن کروی جس نے استبداد کی غارت گری بت تراثی ،بت پرسی ، بت نوازی ، بت گری چراغ گواژه ،نصیرملت حضرت پیرنصیرالدین نصیر گیلانی قادری چشتی میسید نے شان ابوطالب ڈاٹٹڑ کے حوالے ہے کیا خوب فرمایا ہے میرے نز دیک ہے بہت بڑا تاریخ حوالہ ہے۔ أن كى آغوش كى زينت بين على طاللوًا شير خدا نور احمد من الله ترا دامان ابوطالب التنزية ب!! احترام أن كا فرشتول كي صفول مين بهي جوا جس کو ویکھو وہ ثنا خوانِ ابوطالب وہلا ہے بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر!! میرا دل قائل ایمان ابوطالب طافظ ہے الغرض بيكتاب مختضر مكر جامع اور مدلل ہے اور اس كى زبان سادہ اور روال ہے۔اللہ کریم ہمیں ہرطرح کی دریدہ دہنی ، ہےاد بی ،گتاخی ، بے قدری اورعدم توجهی ہے محفوظ فرمائے۔خصوصاً آپ مُناتیاً کے والدین کریمین، جملہ اجداد امجاد، اہل بيت عظام ، جمله صحابه كرام اورخصوصا آب سَالَيْنَ كَ مَافظ اورعظيم چيا حضرت ابو طالب ڈاٹٹؤ کے ایمان کے حوالے ہے کسی بھی قتم کی دریدہ دہنی اور نازیا کلمات ہے محفوظ فرمائے۔ حافظ صاحب کی میدکاوش یقیناً ایک علمی سرمایہ ثابت ہوگی اور تحقیقی حوالوں کے اعتبارے ایک عظیم کاوش گئی جائے گی۔ بروفيسر ڈاکٹرمحدآ صف بزاروی 







あとべとべとべき じんしゅじんしん مين كوكي ايك د قيقة بحى فروكز اشت نه كيا \_اى پرعلامه بدرالدين ييني اپني تصنيف "عسمدة القارى" مِن تحريفرمات ميں۔ "ابوطالب التلوك في السياد المدين الين خلاف قريش كي أس عداوت کے کئی امور کا ذکر کیا ہے جس کا سبب حضور نبی کریم اللہ کی ذات تھی اور انہوں نے اس قصیدہ میں آپ علاقا کی ذات ونسب کی تعریف اور سیادت و حمایت کاذکر کیاہے''۔ سرت نگاری اور سرت بنی ہے مربوط لوگ اس بات کے بھی مؤید ہوں گے کہ حضرت ابوطالب ڈاٹٹؤ کے دفاعی وحفاظتی امور اور قربانیوں کے ذکر کے بغیر سیرت رسول عربی منتیقیل میمیل دینی بین منبیل علی بتو پرحق بنیا ہے کداس ذات گرامی براور بہت کچھکھا جانا جاہے۔ ماشا الله فاضل مصنف ومؤرخ جناب افتخار احمد حافظ قادری نے اینے اس موضوع براگر چەتشنەكام نېيى رہنے دياليكن چرجى بهت كچيلكسنا ابھى باقى ب\_قبله حافظ صاحب کی بیدکاوش قابل ستائش ہے مجھن الفاظ کی مجرمارٹیوں ہے بلکہ دلائل و براہین اورحوالہ جات کی نقدیم سے زیرنظر کتاب جھیق کے نقلہ کمال تک پہنچ بچی ہے۔ اگر جداس سے قبل بھی آپ کے منقارقام سے بہت ی کتب افق تصنیف پر ہویدا ہو چکی میں لیکن حضرت ابوطالب والتُوَّاكِ موضوع برآب نے خامہ فرسائی کرے قوم وملت کو تحقیق انیق اور صاحب عمیق کے جوگل سرسبد پیش کئے ہیں اس کا وش کوآپ نے افتخار ملت بنادیا ہے۔ الله تعالى ان كِ تحقيق ذوق ، پختگی علم ،حريت فكر تفهيم آشاخيال ، بالغ نظري اور سِالَ قَلْمُ كُوا بِيْ قَوْ تُولِ كَا حِسَارِ بَخْشُةِ تَا كَهُ كُونَى حَاسِدُ وَعَانُنَ كَى انْ تَكَ دِسترس نه بُوسِكِ بِهِ يروفيسر ذاكثر محرعبدالقوى نوشابى اوليي بغدادي جامعة وشابيه رضوييه فيصل آباد 









んしんしんしんし じあじあじあしん 4\_موئے مبارگ ، ناخن اور ملبوسات قبر میں ہوں تو بہشتی ۔5۔ قیامت میں جس کا نام محمد ہوگا و ہ اوران کے والدین بہنتی ۔۔۔۔ مکری ڈاکٹر سیدعلی عباس شاہ صاحب کے زیر مطالعہ حافظ افتاراحمہ قاوری صاحب کی دلآویز و دلنواز کتاب سیدنا ابوطالب کےحوالے سے نظر نواز ہوئی محکم دلائل وبرابین کے ساتھ حسن اعتقاد کی تخلیط لفظوں میں نمایاں ہے۔ ذوق شعری مستزاد ہے جس میں علم وادب کے رنگ جھلملاتے ہیں ۔قرآن وحدیث اورسیرت نبوی کے حوالے سے شاہ بطحاء کے مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ماضی قریب میں محتر منشاتا بش قصوری نے بھی اس موضوع یہ خامہ افروزی کی ہے جس کا مقتدر علمی حلقوں نے خیر مقدم كيا -علامه صائم عليه الرحمه كي كرافمايه كتاب ايمان إلى طالب ولأثؤان قمام کا وشوں کا سرنامہ ہے ۔ کرٹل محدانور مدنی جوڈا کٹر سیدعلی عباس شاہ صاحب کے رفقا میں سے میں اس موضوع یہ نکاح خوان رسالت کے زیرعنوان عقیدت کے موتی زیب قرطاس کرچکے ہیں۔ ان تمام ممائد کی مین الاقوامی شبرت کی حامل تحقیقی کتب کے بعد حافظ افتخار احمہ قادری صاحب کی ہیہ ہے مثال کاوش یقیناً لاکق تحسین ہے جو چمنستان مودت میں ا پی الگ پیچان اورمنفر دمسکان رکھتی ہےجس کا مطالعہ انبساط وتسکین قلب اور روح خردنامہایک اعلیٰ وارفع خیت ہے جس کے عرفان کے لیے حق کا وجدان نا گزیرے۔ ابوطالب ڈاٹٹ رسول یاک ٹاٹھا کامحبوب ہے ہے شک ابوطالب الله في تافيا كاطالب ومطلوب بي في شك علامه شاهد حسين خضوى، تتفرنطرت الالكديرة النيليث رجم إرفان じゅじゅじゅい(186)ショラショシション



*ര്യ ര്യ ര്യ ര്യ ത്രാത്രയുടെ* ترتيب ديا ہے۔ حضرت ابوطالب كے اشعار اور افكار عرفی زبان میں دينات كا بحرز خار ہیں۔ کتاب کےصفحات کی مناسب تزئین اورمندرجات کی ترتیب حافظ افتخار احمہ قادری صاحب کے جمالیاتی ذوق کاورین ہے ۔علمی بحث میں روحانی توجبات نے متن کورعنائی عطاکی ہے جس میں عرب وعجم کے قندیم وجد بدادب کی ملاحت نواریز ہے۔ متقدم ومتَأخرعلائے وین اور اولیاءاللہ کے جذبات واحساسات کو قرینے سے قرطاس پر بجایا گیاہے جواپنی انفرادیت کابذات خودمقیاس ہے۔حافظ صاحب کےمعاصرین نے بھی اپنے پیام میں عقائد کا اظہار کیا ہے۔ باب جہارم میں سیرت ابوطالب واللا کے مختلف کوشے آپ کے ایمان برحل کے دلائل ہیں جن میں آپ ڈاٹٹوامل ایمان کے سرتاج دکھلائی دیتے ہیں ۔سیدنا ابوطالب ڈاٹٹو کی بارگاہ میں ارادت پیش کرنے والے کثیر مشائخ کا تذکرہ اور قرن اولی تاعبد حاضر سیاس گزاری کالتلسل تاریخ اسلام میں آپ کی بزرگی کے گہر نے نقوش ہیں۔ باب پنجم میں آپ ڈائٹز سے حدیث نبوی کی روایت اور مرویات ابوطالب بیعلمی تحقیق کا تذکرہ ہے جس میں اہل سنت و جماعت کے مصاور کی ورق گر دانی نظر آتی ہے۔ باب بفتم میں آپ کی ذات بابر کات کے حوالے سے تر تیب دی گئی ڈیڑھ سو کتب کا ذکر جس میں عرب وعجم کےخرد مند دہلیز ابوطالب ڈاٹٹا کے کاسہ لیس دکھلا گی دیتے میں۔ آپ بڑالڈ کی سیرت وسوانح ،احوال وآ ثار ،فکر وفلسفہ کے ساتھ ساتھ شعر وخن یہ بھی الگ اظہار خیال کیا گیاہے جس کامختصر جائز واس باب میں پیش کیا گیاہے۔ آپ النظا كى 80 سالەحيات دنيا تارىخ عالم ميں انقلاب كا باعث بنى جس ميں آپ كى بلندقامت شخصيت كابرايك پېلوسېق آموز بھى باور نفيحت آميز بھى۔ علاهه مزهل حسين جهاعتى، خطيب دام مامع مجدوكوريه بارك ما فيمتر چيئز مين علاء كونسل وسر پرست جماعت الل سنت برطانيه ويورپ 

## المنافع المنافع المواحد المنافع المنا *ほとほとはというとうとうとう*

| -16 | ئے ڈھوک قاضیاں شریف               | 2003 |
|-----|-----------------------------------|------|
| -17 | د الأن بيت نبوى مالية             | 2005 |
| -18 | ت مصر (تحریره تصاویر)             | 2006 |
| -19 | ویررومی میں (تح ریوتصاویر)        | 2006 |
| -20 | بەزيارات مرائش (تحريروتصاوير)     | 2008 |
| -21 | ت مدینه منوره (تح بروتصاویر)      | 2008 |
| -22 | ت زکی (تحریروتصاور)               | 2008 |
| -23 | ت اولیائے کشمیر (تحریروتصاویر)    | 2009 |
| -24 | زورٌ ووسلام                       | 2009 |
| -25 | الحنات                            | 2010 |
| -26 | ؾ                                 | 2010 |
| -27 | وأرودومام                         | 2010 |
| -28 | ت حضرت دا تا عنج بخش الالتفا      | 2010 |
| -29 | والاعتبار                         | 2010 |
| -30 | بغه بائے درُ ودوسلام              | 2010 |
| -31 | لك ذكرك (92 صيغه بائ درُ ودوسلام) | 2011 |
| -32 | ت ایران (تحریروتصاویر)            | 2012 |
| -33 | بەزيارت ترکى (تحريروتصاوير)       | 2013 |

| -34 | كما يجة حضرت دا دا برلاس عفاهة                                                                                                                          | 2013 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -35 | بدية ورُود وسملام                                                                                                                                       | 2013 |
| -36 | سفرنامه زیارات عراق وأردن (تحریروتصاویر)                                                                                                                | 2013 |
| -37 | درُ ودوسلام كا نا دروانمول انسائيگلوپيڈيا                                                                                                               | 2013 |
| -38 | سدرة شریف تامدینه منوره (تحربروتصاومی)                                                                                                                  | 2014 |
| -39 | شان بتول على بربان رسول عليه                                                                                                                            | 2014 |
| -40 | الصلوات الالفية/صلوات النبوية                                                                                                                           | 2015 |
| -41 | شان على على قد بربان نبي عليلا                                                                                                                          | 2016 |
| -42 | عظائم الصلوات والتسليمات                                                                                                                                | 2016 |
| -43 | شان خلفائ راشدين فيلك بزبان سيدالمرسلين تأفظ                                                                                                            | 2016 |
| -44 | سيدناحمز وبن عبدالمطلب بطان                                                                                                                             | 2016 |
| -45 | الصلوات الالفية بأساء خيرالبرية                                                                                                                         | 2017 |
| -46 | سفرنامه زيارات ازبكستان                                                                                                                                 | 2017 |
| -47 | شاه حبشه حطرت السحمة النجاش الاللا                                                                                                                      | 2017 |
| -48 | سفرنامه زيارت بتركى                                                                                                                                     | 2017 |
| -49 | صلاة وسلام برائے زیارت خیرالا نام نابط                                                                                                                  | 2017 |
| -50 | صلاة وسلام برائز الرست فيرالانام طلطة<br>سفرنا مدزيارت شام<br>سيدنا ابوطالب طائن<br>الفية الصلوات على فحر الموجودات<br>الفيدة الصلوات على فحر الموجودات | 2017 |
| -51 | سيدناا بوطالب طانظ                                                                                                                                      | 2018 |
| -52 | الفية الصلوات على فخر الموجودات                                                                                                                         | 2018 |



درُودِ القائي

ٱللَّهُمَّ صَلَّ بِعَددِ ٱنْتَ تُصَيِّح وَ عَدَدَ مَلَا يُكَتِكَ يُصَلَّوْنَ وَ عَلَدَ الْمُؤْمِنِينَ صَلُّوا وَسَلَّمُوا وَسَيْصَلُّونَ وَسَيْسَلِّمُونَ عَلَى حَبِيْبِكَ سَيِّدِينَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيْعِنَا هُحَبَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَآوُلِيَائِهِ وَ خَصُوْمًا عَلَى الْأَبَوَيْنِ الْكَرِيْمَيْنِ لِسَيِّدِينَا وَمَوْلَانَا خَيْرُ الْإِنَامِ وَعَلَى وَلَدِم الْغَوْثِ الْإَعْظَمِ سَيِّدِنَا ٱلشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ وَٱبَوَيْهِ الْكَرِيْمَيْنِ وَعَلَى قُطِبِ الزَّمَانِ سَيِّدِنَا آبُو الْحَسَنِ الشَّاذُلِي وَعَلَى سِرِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَوْلاَنَا جَلَالُ البِّيْنِ الرُّوْمِي وَ عَلَى سَيِّدِينُ وَمُرْشِدِينُ وَمَوْلَا ى ٱلسَّيِّدِ تَيْسِيْرَ هُحَبَّدِينُوسُفَ ٱلْحَسَنِي ٱلْسَمْهُودِي ٱلْمَكَنِي وَبَارِكُ وَسَلَّمْ.

درُ ودوسلام سے محبت اوراُ س کی نشر واشاعت کے نتیج میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل وکرم اور سر کا رِمدینه سائی آیتم کی خصوصی نگاہِ کرم کے طفیل بروز جمعۃ المبارک مؤرخہ 28 رہیج الاول شریف 1432ھ بمطابق 4 مارچ 2011ءافتخار احمد حافظ قادری شاذ لی کودرُ ودوسلام کا مذکوره بالاصیغه ترتیب دینے کی سعادت نصیب ہوئی اوراُس صیغهٔ درُ ودوسلام کودرُ و دِالقائی سےموسوم کیا۔

> نا قبولِ بارگاهِ حق تجهی هوتا نهیس غور کے قابل ہے بی تخصیص و تفرید درُود مرْدہ کشش ہے حافظ افتخار احمد کھے خوف و دلآویز کی ہے تو نے تسوید درود

عبدالقيوم طارق سلطانپورى حسن ابدال شلع اتك







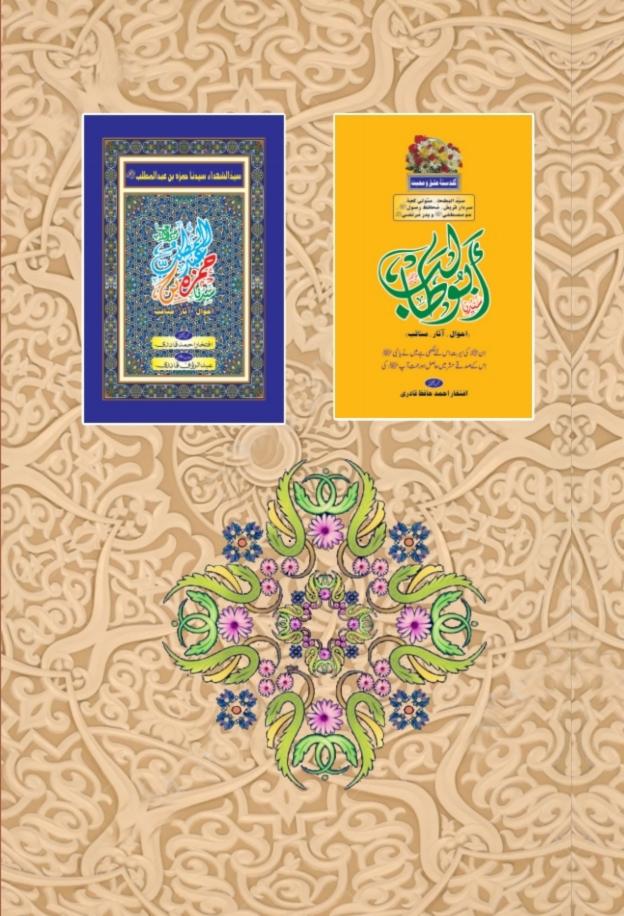